

الإجازةبالدعاء بعد صلوة الجنازة [1917م/1935]

نمازِ جنازہ کے بعد

دعا كاحكم

اشرف المحدثين ، مخدوم الملت ، شيخ الهند ، بحر الكمال ، امام المشكلمين تاج العرفاء ، سراج العلماء ، سيدالشعراء

**محدث اعظم بند** حضرت علامه مولانا سيد محمد اشر في جيلاني کچھو چھوی (۱۱۳۱۱–۱۸۹۱هه/ ۱۸۹۵–۱۲۹۱ء)

ناشر اشرفیه|سلامکفاؤنڈیشن میدرآباد،دکن

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بيس بغيض روحب انى شيخ الاسسلام وأمسلمين ، ديسس الحققين ، استسرون المسرست دين سرت عسلام مولاناسيدهم دمدني استسرني الجسيلاني محوجوي سلسلة اشاعت بزيان اردو:84 🗘 ..... نام كتاب : الإجازة بالدعاء بعي صلوة الجنازة المنظم .....یروف ریدنگ: بشارت علی صدیقی ومولانامفتی عبدالخبیراشرفی مصباحی- .....تقریظ و نظر ثانی: بشارت علی صدیقی ومولانام علی رضوی مصباحی ول فار (لالای ـ.... میروزنگ : بیامی نمیدوزگر افتحس مبارک بور، اعظم گزدد-🗘 .... تحريك وابتمام: محمد بشارت على صديقي اشرني ، جده - حجاز مقدس-• 1917ه/1935 م/1917ء- اثناعت اول: 1335هم/1917ء-مندن عضم بند) عدث : 1438 ه/ 2017 عرس محدث اعظم بند) • اشرفیداسلامک فاؤنڈیشن،حیدرآباد، دکن-🗗 ..... صفحات :96 }..... ملنے کے پتے پہ 🖈 ..... مح طفيل احد مصباحي ، ماه نامه اشر فيه ، مبارك نور - 84 16960925 🖈 ..... مُنِّى بِيلِي كيشتز، وريا تَنج، ديلي - 09867934085 ☆ .....اشرفيه اسلامك فاؤتثريش، حيدرآباد-09502314649 ☆ .....كتبهانوارمصطفي مغليوره، حيدراً باد-09966352740 ☆ ..... مكتبينورالاسلام، شاه على بنده، حيدرآباد-09966387400 ♦ ١٠٠٠ كتيد فيخ الاسلام، احمرآ باد، كجرات -09624221212 🖈 ....عرش كتاب كمر، ميرعالم منذى، حيدرآ باد-99440068759

🖈 ..... مدنی فاؤنڈیشن بہلی کرنا کک-08147678515

# فبرستكتاب

| تمبرشار  | مضامين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | مفحرتمبر |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | عرض حال- يحمطفيل احدمصباحي                                        | 8        |
| 2        | تقذيم - محقق عصر حضرت مولانا محمه ناظم على مصباحي وام ظله         | 11       |
| 3        | سرُ ارشاحوالِواقعي                                                | 22       |
| 4        | استفتاءاز:بربها                                                   | 25       |
| 5        | جواب، از: حفرت محدث عِلْم مند <u> </u>                            | 25       |
| 6        | اشقتا                                                             | 31       |
| 7        | دلائل مدّعيانِ بدعت يعني قائلينِ مما نعتِ دعا                     | 31       |
| 8        | بيان مدعاعليهم ليعني منكريين ممنوعيت وعا                          | 33       |
| 9        | معقيدِ دلائل مرعمانِ منوعيتِ وعابعد نمازِ جنازه                   | 37       |
| 10       | تول فيمل وتول مفتيٰ به معتدعليت وراح                              | 50       |
| 11       | مواہیر دوشخط علمائے کچھو چھہود بگر بلا دِہند                      | 51       |
| 12       | فتوى مولوى اقام الدين صاحب قبله                                   | 64       |
| 13       | مصدقتينِ فتو کا ہذا                                               | 67       |
| 14       | مولوی انشرف علی تھانوی اور ان کے نائب خاص کا استحباب دعائے بعد نم | ازجنازه  |
| پرفتوی . |                                                                   | 69       |
| 15       | روّجوابِ ويو بنداز دې <del>ل</del>                                | 73       |

| 76 | ردٌ جواب ديو بنتراز الدآبآد                                  | 16 |  |
|----|--------------------------------------------------------------|----|--|
| 78 | دلائلٍ سنيتِ فاتخه ودعاقبل جنازه وبعد جنازه قبل دفن وبعد دفن | 17 |  |
| 85 | مصدقین کتاب مذکور                                            | 18 |  |
| 93 | تېلىل                                                        | 19 |  |
| 93 | اجتماعی دعا کا ثبوت                                          | 20 |  |
| 95 | چېل قدم پر بعد دفن دعا کرنا                                  | 21 |  |
|    |                                                              |    |  |

#### انتساب

الوحنيف نعمان بن ثابت كوني ميدمحى الدين عسب دالقا ورجسيلاني امام احمد رضاخان قاوري بريلوي

#### بسراله الرحس الرحيم

# عرضناشر

4

تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جوتمام جہانوں کا خالق وما لک ہے۔ بعد حمر خدائے تعالیٰ ، بے شار در وو وسلام شاولولاک ، رسول پاک حضرت محرس الفظائياتي پر ، ان کے اہلِ بیت پر ، ان کے مجوب اصحاب پر اور ائمہ شریعت وطریقت پر۔

الإجازة بالدعاء بعد صلوٰة الجدازة (1335ه/1911ء)-محدث اعظم بند حضرت علامه سير محمد اشر في جيلاني كي حقوق وي [1311-1381ه/1895ء] كل بند پاييعلى تحقيق كتاب ہے جوآئ سے تقريباً سوسال قبل "دافع الاستفاع عن جواز الدعاء بعد صلوٰة الجدازة بالاجاع "معروف به" احسن التحقيقات في جواز الدعاء للأموات "اور" الإجازة بالدعاء بعد صلوٰة الجدازة "كتام سے طبح المل سنت و جماعت، ذكر يا اسر بيك كلكت، بنكال سے محسن قوم و ملت، خليفة اعلى حضرت - جناب مشى محمد الله قاورى مدراس ثم كلكتوى كزير ابتمام شائع بوئي تقى اس كتاب كاليك بى لسخه اب تك دستیاب بو پایا تھا جو حضرت علامه مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائ محلي مرفلا اب تك دستیاب بو پایا تھا جو حضرت علامه مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائ محلي مرفلا اب تك دستیاب بو پایا تھا جو حضرت علامه مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائ محلي مرفلان ذاكر حسین اشر في مصباحي رائ محلي مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائم محلي مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائم محلي مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائم محلين مولانا ذاكر حسین اشر في مصباحي رائم محلين مولانا ذاكر صدي كالي حدمنون و محکور بول به و الحدمنون و محکور بول به و الحدمنون و محکور بول به و الحدم كالي حدمنون و محکور بول به و الحدمنون و محکور بول به و الحدم به و الحدم

نتاب کی حسولیا بی جعد مجھے اس کی جدید اشاعت کی فکرتھی اور ایک بار علامہ مولا ناطفیل احمد مصباحی سر طلار لاله الی سے دور ان گفتگوا پی خواہش ظاہر کی اور دہ اس کتاب پر کا می مونت کی جھیت کام کرنے کے لیے راضی ہوگئے ۔ مولا ناطفیل صاحب نے اس کتاب پر کا فی محنت کی جھیت اور تخریج کی جس کی بنا پر وہ ہم اہل سنت و جماعت کی طرف سے شکر مدے مستحق ہیں۔ میں سیدی ، کنزی ، مرشدی ، رئیس المحققین ، شیخ الاسلام حضرت علامہ مولا نامفتی سید

محمد مدنی اشرنی جیلانی کچھوچھوی مرفلہ (لعالی ؛ جانشین محدث اعظم ہند-فاضل بغداد حضرت علامہ مولا ناسید حسن عسکری اشرفی جیلانی کچھوچھوی سرفلہ (لعالی اور جانشین شیخ الاسلام عالم نبیل حضرت علامہ مولا ناسید حمز واشرف اشرنی جیلانی کچھوچھوی سرفلہ (لعالی کا بھی ممنون ومشکور ہوں جن کی عنایتوں اور محبتوں کے ساتے میکام جاری وساری ہے۔

کتب محدث اعظم کی اشاعت میں جس بستی نے ہروقت میری حوصلہ افزائی کی اور میرے کا ندھا ملاکر ہمہ وقت کھڑی رہی وہ میرے عزیز وجس علامہ مولانا مفتی عبد الخبیرا شرقی مصباحی سونلد (لعالی ہیں، میں حصرت مفتی صاحب کا تبدول سے ممنون و محکور ہول۔

الإجازة بالدعاء بعد صلوة الجنازة "اشرفيه اسلام قاونديش" كى المدلله 80 ي پيش ش ہے- ہم نے اپنے اشاعتی منصوبوں كتحت صفورش الاسلام علامه المحدلله 80 ي پيش ش ہے- ہم نے اپنے اشاعتی منصوبوں كتحت صفورش الاسلام علامه سيدمحمد في اشر في جيلاني كچوچيوى مدلار (لاسلام كموجوده عمر مبارك كي نسبت سے است بي على و تحقيق رسائل و كتب شائع كرنے كا عزم كيا ہے ۔ اب تك تقريباً 100 سے زائد مختلف عنوانات پر خقيقى كام كروا كي بيں ، جن بيل كئ ايك نا ياب اور مفيد كتب ورسائل بيں ۔

وُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک سائٹ ایک ہے وسیلہ جلیلہ سے اس خدمت کو قبول فرمائے ، ہرکام کو پائے تھکیل تک پہنچائے ، ناشرین واراکین ''اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن'' کومزید دینی وعلمی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احباب اہل سنت کے لیے اس کتاب کوفع وفیض پخش بنائے!

آمين بحاه النبى الامين ما الميالية! فقيرغو هي جيلال وسمنال محمد بشارت على صديقي اشر في حده شريف، مجاز مقد س-

000

# بسمرالله الرحمٰن الرحيم نحمد ياوتصلى على رسوله الكريم

# عرضٍحال

از: محمد طفیل احمد مصب حی سب ایڈیسٹ رماہ نامہ اسٹ رفیہ، مب ارکور، اعظم گڑھ (یوپی)

خانوادہ اشرفیہ کچھو چھرمقدسہ سے تعلق رکھنے والی علی ، ادبی اور روحانی شخصیات اعلی حرور میں وین وخرہب اور قوم وطرت کی گرال قدر خدیات انجام دی ہیں۔

اعلی حضرت حضور اشر فی میاں کچھوچھوی علیجاالرحمہ کی ذات اعلی صفات اس جہت سے منفر دوممتاز ہے کہ آپ نے دین ومسلک اور قوم وطرت کے لیے بہاہ قربانیاں دیں اور منفر دوممتاز ہے کہ آپ نے دین ومسلک اور قوم وطرت کے لیے بہاہ قربانیاں دیں اور مخلف میدانوں میں قدم رکھ کر خرجب ومسلک کے تحفظ وبقا کی خاطر جنگیں لڑیں۔

منفر دوممتاز ہے کہ آپ نے دین ومسلک کے تحفظ وبقا کی خاطر جنگیں لڑیں۔

منار الیا اور قابلی رشک کا رہا ہے انجام دیے نے خطابت کے توبا وشاہ تھے۔ احقاق حق وابطال مہارالیا اور قابلی رشک کا رہا ہے انجام دیے نے خطابت کے توبا وشاہ تھے۔ احقاق حق وابطال باطل میں وہ کمال حاصل تھا کہ سلطان المناظرین سے کھیہ اور سیدالمفسرین جیسے ہماری باطل میں وہ کمال حاصل تھا کہ سلطان المناظرین سے اعظم ہنڈ اور سیدالمفسرین جیسے ہماری باطل میں مہارالیا ور قسانیف عالیہ آپ بہت سارے اوصاف و کمالات کے جامع سے آپ کی فید مات کے جامع سے آپ کی فید مات کے علاوہ تصنیف و تالیف غدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ نے ایسے گرال قدر نقوش چھوڑے کی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ نے ایسے گرال قدر نقوش چھوڑے دیں۔

زیر نظر کتاب "نماز جنازہ کے بعد دعا کا تھم" حضرت محد فی اعظم ہند کا ایک بلند

پایعلی و تحقیقی رسالہ ہے، جے انھوں نے ایک استفتا کے جواب میں قلم بند فرمایا ہے۔ یہ

کتاب آج سے تقریباً سوسال قبل "دافع الاستفاع عن جواز الدعاء بعد صلاق الجنازۃ بالاجاء الدعاء بعد صلاق الجنازۃ بالاجاء "معروف بہ" احسن التحقیقات فی جواز الدعاء للاُموات "
اور" الإجازۃ بالدعاء بعد صلاۃ الجنازۃ "کے نام سے مطبح اہلِ سنت و جماعت، ذکر یا
اسریٹ کلکت، بگال سے حن قوم وملت جناب منتی محلیل صاحب مرحوم کے زیراہتمام شائع
ہوئی تھی۔ اس کتاب میں حضرت محدث اعظم ہندنے موضوع سے تعلق تمام ممکنہ گوشوں پر
بری عالم منازور محققانہ گفتگوفر مائی ہاور قبال یا نماز جنازہ کے بعد (قبلِ فن یا بعد وفن)
بری عالم منازور محققانہ گفتگوفر مائی ہاور مستون و مندوب ہے۔ اپنے موقف کی تائید
مردوں کے جن میں وعاکر نا جائز و مستحب اور مسنون و مندوب ہے۔ اپنے موقف کی تائید
میں آپ نے وائل و براہین کے انبارلگادیے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے اس گراں قدر
فتو کی کو علایا ہے عصر کی تائیدات و تصدیقات سے بھی مزین کیا ہے۔ جس سے اس کی اہمیت دو
میں ہوگئی ہے۔

دوسال قبل محب گرای جناب بشارت علی صدیقی حیدر آبادی دام ظله العالی ، مقیم حال جده ، سعودی عربیہ نے فقیر طفیل احمد مصباحی عفی عنہ کے پاس اس کا اسکین شدہ نسخہ بذریجہ ای میل ارسال کیا اوراس کی تحقیق و تخریح کا کام فقیر کے ذہب ہر دکیا۔ کثر ت کار بہوم افکار اور کچھ خاتی مسائل میں پریشان رہنے کے سبب اس کام کی تحکیل میں دوسال کا عرصہ بیت گیا۔ دورانِ تحقیق و تخریح متعدد کتا ہوں کے حوالے اوراصل ماخذ دستیاب نہ ہوسکے۔ اس سلسلے میں راقم الحروف نے شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں جیلانی کچھوچھوی سلسلے میں راقم الحروف نے شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں جیلانی کچھوچھوی دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں گذارش بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ: حضرت محدث اعظم ہند کی ساری کتا بیں مختار اشرف لائبریری کی کچھوچھ شریف میں وقف کردی گئی ہیں، وہاں مند کی ساری کتا بیں مل جا بھی گی۔ فقیر نے اس لائبریری کا بھی رخ کیا، مگر افسوس یہ تاش کرو، مطلوب کتا بیں مل جا بھی گی۔ فقیر نے اس لائبریری کا بھی رخ کیا، مگر افسوس یہ کتا بیں وہاں بھی دستیاب نہ ہوسکیں ، آخر کار مجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ لکھنا پڑا کہ قلال کتا بیں وہاں بھی دستیاب نہ ہوسکیں ، آخر کار مجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ لکھنا پڑا کہ قلال کتا بیں وہاں بھی دستیاب نہ ہوسکیں ، آخر کار مجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ لکھنا پڑا کہ قلال کتاب راقم الحروف کو دستیاب نہ ہوسکیں ، آخر کار مجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ کھونی بیاں کام دون کو دستیاب نہ ہوسکی ۔ "

استاذ ناالکریم محقق عصر حضرت علامه مفتی محمد ناظم علی رضوی مصباحی دام ظله العالی، استاذ جامعه اشرفیه مبارک پورنے اس کتاب پرایک جان دار مقدمه لکھ کر کتاب کی اہمیت کو دو بالا کردیا ہے۔ یہ مقدمہ بجائے خودا یک گرال قدرعلمی و تحقیقی سرمایہ ہے۔

اللہ تعالی اپنے حبیب پاک سالھ کے صدیے استاذ محتر مکا سایہ عاطفت تادیر قائم وہاتی رکھے اور آپ کوجز اے خیر سے نوازے آبین ۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں۔
محب گرامی عالی جناب بشارت علی صدیقی وام ظلہ ایک جواں سال اور جواں فکر اسلامی اسکالر ہیں۔ انگریزی زبان وادب میں درک رکھتے ہیں اور در جنوں کتاب اردو سے انگریزی میں ترجمہ کر بچکے ہیں۔ سینے میں قوم و ملت کا در داور علوم وفنون کی اشاعت کا پاکیزہ جذبر کھتے ہیں۔ آپ کی توجہ خاص اور تعاونِ خاص سے زیرِ نظر کتاب دوبارہ اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن، حیدر آباد، دکن سے شائع ہور ہی ہے۔

موصوف اس سے قبل بھی فقیر کی تخریخ و تحقیق کردہ کتاب " نز هذاله قال فی لحیدة المو جال " جورئیس الحققین حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری کی بلند پایہ تصنیف ہے، شائع کر پچے ہیں علاوہ ازیں بشارت صاحب قبلہ در جنول کتاب اپنے اس مکتبہ سے شائع کر پچے ہیں اور حضور محدث اعظم ہند کی جملہ کتب ورسائل کو از سرِ نومنظر عام پر لانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔اللہ تعالی موصوف کے عزائم کو پایہ تھیل تک پہنچائے اور آپ کو دارین کی سعاد توں سے مالا مال فرما کرا چر عظیم سے نوازے اور اشرفیہ اسملا مک فاؤ تل یشن کو دن دونی رات چوگئی ترتی عطافر مائے۔

آمین بجالاسید البرسلین علیه هرالتحیة والتسلید! محسط طفیل احسد مصب می فادم بابنامداشرنی، مبارکور، اعظم گرده ۱۵ ربارچ ۱۰۲ و بروزمنگل مطابق ۱۲ رجادیا لآخره ۳۳۸ ه

000

## بسعر الله الرحن الرحيم حامدًا ومصليًا ومسلمًا

# تقديم

4

مسلمان مُردول کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے مغفرت اور بلندی ورجات وغیرہ کی وعا کرنا جائز ہے۔ قرآنِ کریم کا ارشاد ہے: وَ الَّذِيْنَ جَاءُوُ مِنَّ بَعُدِيهِ مُديقُولُونَ رَبَّكَ اغْفِرُ لَدَا وَلِإِخْوَائِدَا الَّذِيْنَ سَبَقُونًا بِالْلِيْمَانِ (١)

اور جولوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں: آئے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش وے اور ہمارے ان مجمائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے:

وفي الآية دليل على ان الترحم و الاستغفار و اجب على المومنين الآخرين للسابقين

بهم لاسيما لآباتهم ومعلميهم أمور الدين-

بیآ بت کر بیراس بات کی دلیل ہے کہ گذشتہ مسلماً نوں کے لیے رحمت کی دعا کرتا اور مغفرت چاہنا چھلے مسلمانوں پر واجب ہے، خاص کراپنے آبا واجداد اور دینی علوم کے اساتذہ کے لیے۔ نیز ارشاد فرمایا:

وَ قُلْرَّتِ ارْحَمْهُمَا كَمَارَ بَّلِيْنَ صَغِيْرًا (٢) ماں باپا کے لیے دعا کرواور کہوکہ اے رب ان دونوں پررم فرما حبیبا کہان دونوں نے بچینے میں مجھے یالا۔

ارالقرآن الكريم مورة الحشر-

القرآن الكريم سورة بني اسراليل ركوع: ٣-

اس كے تحت تفسير روح البيان ميں ہے:

وادع الله أن يرحمها برحمته الباقية ولا تكتف [يبال برلا يكتف موتاي ] - وادع الله أن يرحمها برحمتك الفائية -

لینی اللہ تعالیٰ سے بیدعا کروکہ وہ اپنی رحمت ہاتی کے ساتھوان پر رحم فر مائے اور اپنی رحمت فانی پر اکتفانہ کرو۔

قرآن کریم کی ان آیتوں سے بیہ حقیقت رونے روشن کی طرح واضح ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے بخشش ورحمت ومغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ چاہے وہ آبا واجداد ہوں یا اساتذ ہُدنی یا ان کے علاوہ۔ چاہے وہ نماز جنازہ سے قبل ہویا نماز جنازہ کے بعد، وفن سے قبل ہویا فن کے بعد، چاہے قبر پر ہویا گھر میں یا کسی اور موزوں مقام پر۔اس لیے کہ اس میں اس تھم کو بلاتقیید و تخصیص ذکر فرمایا اور تھم جب مطلق ہوتا ہے تواسیخ اطلاق پرجاری رہتا ہے، اس لیے دعا کرے، اس سے کوئی امر مانع نہیں۔

رئيس المتكلمين حضرت علامه مولا ناتقي على خال فرمات بين:

استدلال وعموم اطلاق سے اہلِ اسلام میں ازعبد صحابہ کرام بلانکیر جاری ہے اور عقلِ سلیم کہ (نوائب اوبام باطلہ سے پاک ہے) اس کی صحت پر تھم کرتی ہے۔ مسلم الثبوت میں ہے:

وايضاشاعوذاع احتجاجهم سلفاوخلفا بالعبومات من غير نكير. وايضاشاع وذاع احتجاجهم سلفاوخلفا بالعبومات من غير نكير.

"يعنى ان القدماء الصحابة يحتجون في الأحكام الشرعية بالعبومات أي بالالفاظ الدالة عليها."

مشكاة المصافيح بين ع:

حضرت براء بن عازب اسم مروی ہے، آپ نے فر مایا کہ ہم محابہ کرام حضور اقدس سید عالم مل اللہ کے اسم محابہ کرام حضور اقدس سید عالم مل اللہ کے اسم لوگ ان کی قبر کے پاس پہنچے، ابھی آخیس ڈن ندکیا گیا تھا، ہم لوگ حضورا قدس سید عالم سال اللہ کے ان کی قبر کے پاس پہنچے، ابھی آخیس ڈن ندکیا گیا تھا، ہم لوگ حضورا قدس سید عالم سال اللہ کے ا

اردگرداس طرح بیٹے تے جیے ہمارے سروں پر پرندہ بیٹا ہو۔ آپ کے دستِ اقدس میں ایک لکڑی تھی جے آپ کرید تے اور اس سے خط تھینچتے تھے، پھر آپ نے اپناسرِ اقدس اٹھا کر ارشاد فر مایا:

"استعین و ابالله من عنهاب القبر مرتین او ثلاثاً۔" عذاب قبر سے اللہ عزوجل کی پناه مانگو۔ آپ دوباریا تین بار فرمایا۔ یہ پناه مانگنااوراس کا تھکم فرمانا خاص اس مقام پردعا کا تھکم دینانہیں تو پھر کیا ہے؟ تھجے مسلم شریف میں ام المومنین حضرت ام سلمہ دولت سے مروی ہے کہ حضور مالٹھ الیا نے فرمایا:

اذا حصرتم المبيت فقولوا خيرا فإن الملائكة يومنون على ما تقولون."() جبتم مُردك كياس بح به وتواس كن من يك كلمات كو، كول كفرشة تمهارك كلمات في سير يرآمن كت بير.

بیکلمات خیر دعانہیں پھر کیا ہیں؟ آپ کا اپنے صحابہ کواں بات کا تھم فرمانا گویا مرنے کے بعد مسلمان مُروول کے حق میں دعائے خیر کا تھم وینا ہے۔ حافظ بیم قی نے اس حدیث کوروایت کیا اور حاکم نے اسے سیح کہا کہ جب صحابی

حافظ بینل نے اس حدیث لوروایت کیا اور حام نے اسے بح کہا کہ جب صحابی رسول براء بن عازب ﷺ کا وصال ہوا تو حضورا قدس سالٹھ آلیکم تشریف لائے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بیدعافر مائی:

"اللهمه اغفر الاوارجمه وادخله جنتك." اے اللہ!انھیں بخش دے اور جوار رحمت میں جگہ عطافر مااور اپنی جنت میں داخل فرما۔ ابن الی شیبہ نے مفرت حسن ﷺ سے تخریج کی کہ آپ نے فرمایا: جو مخص قبرستان جائے وہ بیدوعا کرے:

"اللهم رب الاجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بأت مومنة ادخل عليها روحا منك وسلاما مني استغفر له كل مومن مات منذ خلق الله آدم."

ارموكاة المصافح بكتاب الجنائز من: ٥٠٨ ـ

اورابن الى الدنياني النافاظ كساته تخريج كى\_

"كتبله بعدد من مأت من ولد آدم الى ان تقوم الساعة حسنات "
سنن ابوداؤد مي ب كرحضرت معقل بن بيار المساعة حسنات بالرائب المرادي بي كرسول باك ما المالية في المالية المالي

"اقر وًا نیس علی مو تأکیر"-اپنے مُردوں پرسورہ کیبین پڑھو۔ مردوں پرسورہ کیسین کی تلاوت قبل ادائے تما نے جنازہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ عام ہے، چاہے نما نے جنازہ سے پہلے ہو یا بعد میں، قبل فن ہو یا بعد فن ۔ جیسا کہ خودمولائے کا نتات حضرت علی ابن ابی طالب کے فرمایت ہیں کہ حضورا قدس سیدعالم سل کی آئے نے فرمایا: سمن مرعلی المقابر فقر أقل ہو الله احد احدی عشر قامر قائد وہب اجر ہا

للاموات اعطی الاجر بعد دالاموات مردول کو بخشتو جوشخص قبرستان سے گذرے ادراا رہار قل ھوانلہ احد پڑھ کراس کا تواب مُردول کو بخشے تو اس کوان مُردول کے برابر ثواب طے۔

اگرمردوں پرسورہ کیسین یاسورہ اخلاص کی تلاوت قبل ادائے نماز جنازہ ہی پرمحمول ہوتو مقابر پرگزرنے والے کو کیوں سورہ رحمٰن کی تلاوت کا تھم فرمایا گیا؟ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو یا سورہ کیسین جو کہ قلب قرآن ہے۔سب کے پڑھنے کا حاصل و مقصود یہ ہے کہ اس کی برکت تلاوت سے مردوں کے درجات بلند ہوتے ہیں ،اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں ، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں ، حس طرح دعا کے فرریعہ ورجات بلند ہوتے اور گناہ بخشے جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی دعامقبول و مستجاب ہوتی ہے۔

صدیث پاک میں ہے:حضرت جابر افرائے ہیں کدرسول پاک مانظی آنے فرمایا:

"ان لقارى القرآن دعوة مستجابة فان شاء صاحبها عجلها فى الدنيا وان شاء اخرها الى الأخرة (١)

قرآن شریف تلاوت کرنے والے کی دیما قبول ہوتی ہے تو تلاوت کرنے والا اگر جاہے دنیا

اررواها بن مردوبيه ( كنز العمال ، ا /١٢٩) \_

میں جلدلے لے اوراگر چاہے آخرت کے لیے مؤخر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قر آن کی تلاوت کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چاہے وہ موت کے وقت قبل وفن کرے یا بعد وفن۔ سور و فاتحہ پڑھے یا سور و اخلاص یا سور و لیسین۔ سب سے مقصود رفع درجات اور گناہوں کی مغفرت ہے، مُردوں کو ان کا فائدہ ملتا ہے۔

حضرت انس الله نے رسول اکرم مال اللہ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مال اللہ ہے اللہ کے رسول مال اللہ ہم اپنے مُردوں کی طرف سے صدقہ و خیرات اور جج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیروبرکت کرتے ہیں تو کیا خص اس کا قواب ملتا ہے؟ تو آپ نے ارشاوفر مایا:

انهلیصلویفرحونبه کهایفرحاحد کم بالطبق اذا اهدی الیهرواهابو مقصه الله مقصد الله مقصه الله مقصد ا

وہ انھیں ضرور پہنچی ہے اور دہ خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کسی کو پکا ہوا کھا تا ہدید کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔۔

حضرت انس بھی نے جس صدقہ وخیرات اور دعا کے بارے میں سرکار ساتھ اللہ اسے سوال کیا کہ ان سے مردول کو فائدہ ملتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ کسی قید کے ساتھ مقید ومشروط ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ عام ہے۔ چاہے جب وہ صدقہ وخیرات اور دعا کر نے بل فن ہو یا بعد فن نہو یا بعد وفن نہازہ کے اوا کمن خماز جنازہ کے اوا کمر وہ قرار ویٹا گویا دعا، کلمات خیر، اور تلاوت قرآن کی برکتوں سے کرنے کے بعد ممنوع وکر وہ قرار ویٹا گویا دعا، کلمات خیر، اور تلاوت قرآن کی برکتوں سے میت کو محروم کرنا ہے۔ جب سعد بن معافری کوفن کیا گیااور آپ پر قبر درست کردی گئ تو نبی میا تھی ہے۔ اللہ اکبر فرمایا۔ پیرصحابے نے عرض کیا یا رسول اللہ ساتھ اللہ آپ آپ آپ نے ارشا دفرمایا:

القد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبر به حتی فرجه الله تعالی عده اس مردصالح پراس کی قبر نگ مرکز کر کت کرانشد و اس کی قبر کار کت کرانشد و اس کی قبر کشاده فرمادی ہے۔

ارميني شرح بدايه ٢ / ١١٢ ، كشورى \_

اگر نمازِ جنازہ کی دعاجی کافی ہے تو پھرنی پاک من اٹھ آلیا اور آپ کے صحابہ نے قبر درست فرمانے کے بعد ایسا کیوں فرمایا؟ یقیناً بیاس بات کی روش دلیل ہے کہ دعا ہو یا کلمات خیران کے فوائد، ان کی برکتیں کسی دفت کے ساتھ مقید ومشر وطنہیں۔اس لیے سرکار منابع آلیے نم جب جنت البقیع تشریف لے جاتے تو فرماتے:

"السلام عليكم دار قوم مومنين وأتأكم مأتوعدون غدا الموجلون وانا ان شأء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقيع الموقد (1) تم پرسلام ہوائے مسلمانوں كے همراورجس كاتم سے وعده كيا كياكل تمہارے پاس وہ چيز آئے گی اوران شاء اللہ ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔اے اللہ! بقیع المرقد والوں كے گناہ بخش دے۔

حاصل بیر کہ کتاب وسنت کے ان تصوص کے عموم واطلاق سے بیروش ہے کہ مردوں کے لیے الیسال تواب کرنا، ان کے لیے کلمات خیر کہنا، ان کے لیے کلاوت قرآن کرنا اور اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز وستحسن ہے۔ چاہے وہ قبل فن ہو یا بعد فن، نما نے جنازہ اوا کرنے کے بعد ہو یا اس سے قبل اس لیے کہ ان سب سے مقصود گنا ہوں کی مغفرت اور ترقی ورجات اور نزول رحمت ہے۔ لہذا بیا مور خیر کسی وفت بھی انجام دیے جاسکتے ہیں۔

علاوہ ازیں اس پرمسلمانوں کا تعامل ہے اور تعامل خواص وعوام اہلِ اسلام اصل شرعی ہے۔ کتب فقہ میں صدیا جزئیات اس سے متفرع اور بہت سے دینی امور اس پر مبنی بیں۔

الله عزوجل كاارشاد ب:

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَا تَبَكَّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَدِيْلِ الْمُوَّمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَءَتُ مَصِيْرًا (٢) اورجورسول مَا شَيْرِيْمَ كَ طَاف كرے بعد اس كراس پرتن راسة كل چكا اور

اردوا مسلم بمن: ٢١٣ ـ

<sup>&</sup>quot; \_ القرآن الجيد ، سورة النساء، آيت: ١١٥، پ: ۵ \_

مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خیس داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں رائج امور طریق مسلمین اور سبیل موشین ہیں۔رئیس الشکلمین حضرت علامہ مولانانقی علی خال فرماتے ہیں:

"اور بہت سارے علاے دین اکثر معمولات مسلمین کو بر بناے تعامل جائز و مستحسن تفہراتے ہیں۔ اور ملاعلی قاری اور محمد بن برہمتوثی وغیر ہما بعض امور کو بعد اعتراف اس کے کہ بدعت ہے، بدلیل اس پر حضرت این مسعود الله المسلمون حسنا فہو عدل الله حسن ) کے مستحسن تھہراتے ہیں۔ "(ا)

مزيد فرماتے ہيں:

عرف و عادت اہلِ اسلام شرعاً معتبر ہے اور فقہائے کرام نے صد ہا مسائل میں رواج و عادت سے استناد کیا اور اس کے مطابق تھکم ویا ہے۔موافقت توم و دیار اور ان کی عزت وعادت کا التزام ہا عث الفت ہے کہ مراد شارع اور مطلوب شرع ہے۔اللہ تعالی اپنے حبیب پراس کا احسان جتا تاہے:

وَلَكِنَّ اللَّهُ آلَّفَ بَيْنَهُ ثَمْدُ (۲) - ليكن الله في ال كدل المادية اور خالفت مونين بلاوج شرى موجب وحشت جس كي نسبت وعيد شديد فرما تا ہے:
وَيَتَّدِ مُ غَيْرٌ سَيدِيْلِ الْمُؤْمِدِ بْنَى (٣) - اور مسلمانوں كى راہ سے جداراہ چلے امام ججة الاسلام محمد غزالى كى كتاب "عين العلم" سے ذكر كرتے ہوئے آپ مزيد
فرماتے بين:

بلكر (امام غزال) كتاب متطاب عين العلم ين بطور قاعده كيت بين:
"بالبساعدة في مالحريده عده و صار معتادا في عصر هم حسن وان كان

اراصول الرشاد بقع مباني الفساد من: ١٤١٠

<sup>&</sup>quot; \_ القرآن الجيد مسورة الانفال ، آيت : ١٣٣ \_

<sup>&</sup>quot; القرآن الجيد ، سورة النساء ، آيت: ٥٥١ ـ

براعة. ١٠

یعنی اہلی عصر کی عادت میں ( کہ شرع شریف سے ممنوع اور منبی عنهانہیں ) بدعت پر موافقت کر کے انھیں خوش کرنامتنحس ۔

جب ایصال تو اب اور بعدادا دے نماز جنازہ دعا وغیرہ پرعوام وخواص کا تعامل ہے تو اس میں ان کی موافقت باعث الفت ہے جو مراد شارع اور مطلوب شرع ہے اور بے وجہ شرعی مخالفت مونین موجب وحشت بلکہ اعلی زمانہ کی جوعادت شرعاً ممنوع ومنی عنها نہ ہووہ اگرچہ بدعت ہے، مگر اس میں ان کی موافقت کر کے انھیں خوش کرنا مستحسن ہے کہ حدیث یاک میں وارد ہے:

\*خالقوا الناس بأخلاقهم . "(\*) اورتعامل كمعتر بونے كے ليے جمع بلاد ميں تحقق ہونا شرطنہيں بلكه برشر كے ليے اس كاعرف غالب معترب \_

رئيس المتكلمين حضرت علامه مولا ناتقي على خال فرمات بين:

"تعامل بلاو کثیرہ کا گوجیج بلاویس نہ پایا جائے ،معتبر ہے کہ فقہاے کرام نے جو مسائل تعامل عرف وعادت پر بنی کیے ان امور کا ہزاروں بلادیس نام ونشان نہیں ہے اور علم باتفاق کل وادراک حال جملہ بلاد قریب ہرمال تو اگر بیام اعتبار تعامل خواہ تول جماعت کے لیے شرط ہوتا (جیسا منتظم تنوجی نے خیال) تو علما بالضرورت اس جحت سے دست بردار ہوجاتے اور سواان امور کے کہ مصدر اول میں مستر ہے کسی معاملہ بیں اس سے احتجاج نہ کرتے۔

الاشباه والظائرين تصريح ہے كہ: عادت غالبہ معتبر ہے بلكہ ہرشہر كے ليے اس كاعرف غالب اعتبار كياجا تا ہے۔ كها مومن "الهداية" في مسألة النقد. (")

ا راصول الرشاد تقع مبانی الفساد جس: ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۱۱ م اجر رضا اکیڈی ، بریلی شریف. ۲ رامستد رک للحا تم ۳ راصول الرشاد تقع میانی الفساد جس: ۱۷۵ ، ۲۷ س

امام اہلِ سنت مجدودین ولمت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمدرضا قدس سرہ نے عرف کے بتام اقسام کا احاطہ کیا اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ داس کا تھم واضح فرمایا اور عرف کی چار قسمیں فرمائیں: (۱) جو عہدِ رسالت میں مستر ہو۔ (۲) جوساری ونیا کے مسلمانوں کا ہو۔ (۳) جوشمام بلادِ عالم کے اکثر مسلمانوں کا ہو۔ (۳) جوسی ملک یاصوبہ کے اکثر مسلمانوں کا ہو۔ اول کو حدیث تقریری کے درجہ میں رکھا۔ ودم کو عین اجماع نص آ حاد سے اقوی اور قطعاً مظہرناسخ قرار دیا اور سوم کے ہارے میں فرمایا کہ اس کی جمیت پر نصوص صریحہ ناطق۔ چہارم قیاس پردان تح بتایا۔

حاصل یہ کہ جس امر پرعوام وخواص کا تعامل ہوجائے اگرچہ وہ جہتے بلادیں نہ ہووہ سبیل مونین اور سنت مسلمین ہے جس کی موافقت مقصود شارع اور مطلوب شرع ہے اور اس کی مخالفت موجب وحشت ہے جس پر وعید شدید وارو ہے۔ بلکہ اہل عصر کی جو عادت شرعاً ممنوع ومنی عنہا نہ ہواس میں ان کی موافقت کر کے انھیں خوش کرنا مستحسن ہے جبیہا کہ صدیع پاک سے گزرااور ایصال تو اب اور نماز جنازہ کے بعد دعا کا یہی حال ہے کہ اس پر عوام وخواص کا تعامل ہے۔ اس لیے اثر سید تا عبد اللہ این مسعود مظاہرے:

مار الاالمسلمون حسنا فهو عندالله حسن. (۱) جس كوسلمان المحمل وه الله عزوجل كنزو يك المحمل اور حديث ياك:

اتبعوا السواد الاعظم -سواداعظم كى اتباع كرو-كموافق ندصرف جائز بلكم ستحن ب-ال موضوع پر بمارے ائمه وعلانے اپنی گرال قدر تحقیقات فرمائی ہیں جوابے مقامات پر مذکور ہیں۔

اس گراں قدرموضوع کے متعلق کچھو چھے مقدسہ کی جلیل الشان، رفیع المرتبت، بلند پایٹ خصیت سرکار محدث اعظم ہند قدس سرہ کی خدمت میں برہما (برما) سے ایک سوال پیش ہواجس میں آپ سے اس کے ہارے میں استفتا کیا گیا، آپ نے اس استفتا کا تحقیقی جواب ارقام فرمایا۔ کتاب وسنت اورائمہ وعلا وفقہا کے روثن نصوص ونقول سے اسے مزین فرمایا اور

ارمندامام احداین عنبل ۱۰ / ۲۹ سارمنندرک حام سرا ۸۸ س

مخالفين كيشبهات كاشافي ووافي جواب ارقام فرما ياموضوع بيے متعلق تمام گوشوں كا احاطمہ فر ما كرمخالف كى ريشه دوانيول كاسد باب فرمايا \_حضرت محدث اعظم مندقد ت سره كي شخصيت مختاج تعارف نہیں۔اللہ رب العزت نے آپ کو گونا گوں علمی وعملی کمالات سے نواز اتھا۔ آپ نے ندصرف بیعت وارادت اور روش خطابت کے ذریعہ وین متین کی روش خدمات انجام دیں بلکہ آپ نے تحریر وتصنیف اور گرال قدرا ہم علمی و تحقیق فاوی سے دین اسلام ک گرال قدر خدمت انجام دی اورتشنگانِ علم فن کی علمی تشکی دور فر مائی ،ان کے قلوب وا ذبان کو روشن ومجليٰ فرما يا اوردشمنانِ ويں ادراعد اے اسلام کی نا ياک آرز و ک کوخاک ملا کرر کھ ديا۔ آپ نے قرآنِ کریم کا ایمان افروز اور باطل سوز ترجمه فرما کر ندصرف ایمان وایقان کوجلا بخثى اور چمنِ اسلام كولاله زار بنايا - بلكه ايوانِ باطل ميں زلزله برپا كرويا - وينِ اسلام كى بيہ روشن خدمت جہانِ اسلام میں آفاب نصف النہاری طرح آج بھی روشن وفروزال ہے۔ آپ کے اس گراں قدراہم علمی و تحقیقی کتاب کی افادیت ومعنویت کے پیش نظر جناب مولانا بشارت على صديقي سلمه ، مقيم حال جده في اس كى اشاعت كى ضرورت محسوس كى موصوف كونا كول خوبيول كے حامل بين ،آپ نے دين وملت كى خدمت انجام دينے کے لیے ایک اکیڈی بنام اشرفیہ اسلامک فاؤنڈ نیٹن قائم کی ہےجس سے اہم وضروری كتابول كى اشاعت كرت ريخ بيل، اى سلسلة الذبب كى ايك حسين كرى حضرت محدث اعظم قدس مرہ کے اس گراب قدر فتو کی کومنصہ شہود پر لانے کاعزم بالجزم ہے۔ آپ نے اس اہم علمی و تحقیقی خدمت کو انجام دینے کے لیے جامعہ انشر فیہ، مبارک بورے ایک اہم فاصل جناب مولانا محرطفیل احدمصباحی سلمہ، نائب مدیر ماہ نامرائٹر فیے کے سپر د کیا، مولانا موصوف اگر چه ایک جوال سال مصباحی فاضل ہیں۔ مرقام میں پچھگی آ کھتے ہیں علم وا دراک کی بلندی رکھتے ہیں ۔انھوں نے جامعداشر فید میں محصیلِ علم کے دوران امام ابل سنت مجدودين وملت سيرنااعلى حضرت امام احمد رضا قدس سره كة تلميذ وخليفة جليل حضرت ملك العلماعلامة ظفر الدين بهاركي ماية تازتصنيف" صعيح المهاري " كي عربي مقد مے كا سليس اردو مين ترجمه فرمايا اور خاتم الحفاظ امام جلال الدين سيوطى كي كتأب "ابداء الاذكيا في حياة الانبياء "كاكرال قدراردومين ترجمه كيا-عزيرم طفيل احمرمصباحي سلمه کی ایک اہم علمی و تحقیق کتاب موبائل فون کے ضروری مسائل عوام وخواص بیل بڑی مقبول ہوئی۔ قربانی: صرف تین دن اور ملا احمد جیون المیشوی: حیات وخدمات ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں۔

عزیزم سلّمۂ ماہ نامہ اشرفیہ اور دیگر ماہ ناموں کے علاوہ علمی سیمیناروں کو اپنے گراں قدر مخقیقی مقالات سے نواز تے رہتے ہیں۔ بڑی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں۔

موصوف اپنی ان گرال فدر خدمات، قلمی پچنگی، علم و ادراک وشعور و آگهی کی بلندی، جبد مسلسل اور سعی پیهم کے سبب اس لائق تھے کہ حضرت محدث اعظم قدس سرہ کے اس محققاندر سالے کی تحقیق و تخریج کا فریضہ بحس وخونی انجام دے سکیں۔حضرت مولا نابشارت علی صاحب نے اس اہم علمی کام کے لیے ان کاحسن انتخاب فرمایا۔

مولا عزوجل اپنے حبیب پاک سید عالم مان اللہ کے صدقہ وطفیل ان دونوں حضرات کی اس روشن خدمت کو قبول فرمائے۔ مزید خدمات جلیلہ کی توفیق رفیق بخشے، ان کے دست و بازویس قوت عطا فرمائے، دارین بیس اس کی بہتر جزاعطا فرمائے اور حضرت محدث اعظم قدس سرہ کے روحانی فیوض و برکات سے ندصرف ان حضرات بلکہ اس بے بضاعت اور ساری امت مسلمہ کو مستنیض فرمائے۔ آپ کے اس محققانہ فتوی کے افادہ کو عام و تام فرمائے، اس کے علمی فیضان سے لوگوں کو مالا مال فرمائے اور آفاب روش روش سے زیادہ حق کو دائے!

آمين، آمين، آمين يارب العالمين بجالاسيد الاولين والآخرين شقيع المذنبين رحمة اللعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكمل التسليم

> الی یوه الداین! محسدناظهم عسلی رضوی مصب حی خادم جامعها شرفیه مبارک پور ۱۳۲ رفر دری ۱۳۰۶ء بروز جعدم بارکه

000

# گزارش احوال واقعی (۱)

برادران اٹل سنت!! آج کل برہا میں میں ایسے لوگ ہیں جو بدل ہر طرح سے خیرات ومیر ّ ات کو پیٹنا چاہتے ہیں۔اور کسی امر خیر کو باتی رکھنا پسند نہیں کرتے خیال کرو کہ وعا بعد نماز جنازہ جس سے موافق نہ بہب ابل سنت مسلمان مردہ کونع پہنچا تا ہے اس کے بھی سخت مخالف ہیں اور فرقہ معتز لہ جوایک گمراہ فرقہ ہے اس کے اقوال کو دلیل میں پیش کرتے ہیں پھر سمجھانے پر گالیاں دیتے ہیں جس کا جواب دینا ہم مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ گالیاں دیتے وقت بیدخیال کریں کہ کیسے کیسے علماوسلحا پر پر ڈتی ہیں متعقد مین تو بہتر سے ہیں متاخرین میں ہمارے برہما کے مشہور وفاضل بزرگ استاذی و ملاذی جناب مولا نا مولوی عبد الحی صاحب سورتی خطیب جامع مولین رگون جن کی نظیر آ تکھوں نے برہما میں نہیں دیکھی وہ خود اس دعا کو فرماتے ہے۔افسوس اور ہزار افسوس ان لوگوں پر ہے جو میں نہیں دیکھی وہ خود اس دعا کو فرماتے ہیں۔افسوس اور ہزار افسوس ان لوگوں پر ہے جو بی جو دشرف شاگر دی مولا نا مرحوم کے حضرت موحوم کے اس فعل کو بدعت قبیجہ اور فاعل کو بدعت تو ہی کل کے والوں کی جان و مال سے اعانت کرتے ہیں۔

متعصبین کا بیرحال ہے کہ اگر بدشمتی ہے کسی نے نماز جنازہ پڑھانے کوان سے کہا تو الترا اما ضروری سجھتے ہیں کہ اول سے وعدہ کر الیس کہ دعا بعد نماز جنازہ کوئی نہ کرے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مباح کام کے کرنے کا الترام تو بدعت تھبر ہے اور نہ کرنے کا الترام کیوں نہ بدعت ہو۔ الترام عیب ہے تو ہر جگہ عیب ہے غرض اہل شرکی شرار توں کو دیکھ کر مجی جناب ابراہیم ہاشم صاحب نے حضرات اجلہ علمائے کرام اہل سنت دامت برکاتهم سے استعتا کیا اور ایک مفصل استعتاج س میں موافقین و مخالفین کے جملہ ولائل کھے آستانہ عالیہ حضرت کیا ورایک مقدر سامع فیض آبادروانہ کیا ہر مقام سے جواب آیا جس کو دیکھ کرحق روثن ہوگیا

ا \_ سطح اول كاحوال واقعى بين \_

خالفین نے جن ولائل کے بھروسہ پر مخالفت کی تھی ان سب کو حضرت عالم اہل سنت مولا نا ابو المحامد سید محمد صاحب اشر فی جیلانی دامت بر کاتہم نے مگڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ثابت کر دکھایا ہے کہ مخالف سے مخالف کو گنجائش مخالفت ندر ہی بشر طیکہ انصاف اور انسانیت سے کام لے متعصبین بکتے تھے کہ جواز دعا بعد نماز جنازہ کی ایک ٹوٹی پھوٹی روایت نہیں ہے۔ اب آئکھ کھول کر دیکھیں کہ قرآن پاک، احادیث سے جہ اقوال فقہا، کلمات علما ہر جگہ جواز و استخاب کے ہیں۔ کہیں کہیں کہ ممانعت نہیں ہے۔ استخاب کے ہیں۔ کہیں کسی معتبر کتاب ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے۔

بہتوامید نہیں کہ خالفین کی ہدایت ہو ہاں مسلمانوں کونفغ ہوگا۔اور معلوم کریں گے کہ خالفین کی گالیاں انھیں پر الٹی پڑتی ہیں۔ ناظرین کرام سے امید ہے کہ جب نقع دین حاصل ہوتومصنف ومحرک وستنفق ودیگر معاونین کا رطبع کووعائے خیر سے نہ بھولیں گے۔

اس موقع پراس امر کا ظاہر کردینا ضروری ہے کہ وعابعد نماز جنازہ کا استجاب ہویا کوئی امر خیر مثلاً عیدگاہ میں تکبیر بالحجر وغیر وغیرہ ہوان تمام حسنات کے خالفین اور خیرات کے منع کرنے والے قسمت سے ایک بیک سنی المذہب نہیں بلکہ حضرات علائے حریثن محرین نے ان کے عقائد کہ کے باعث اس جماعت کی تکفیر فرمائی ہے۔ ان کی حقیقت اس سے ظاہر ہے کہ بعض غیر مقلدوں کو اپنا امام و پیشوا جا نیں ان کی سنیت اس سے ظاہر کہ وہا بید دیو بندیہ اور ابن عبدالوہا ب مجدی کے ثناخوال کو اپنا مقتر اسمجھیں۔ جب آپ کوان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو ظاہر ہوگیا کہ ان کی خالف سے مسئلہ کو مختلف فیے کہنا بھی جائز نہیں۔ اب ہم ان خالفین کی تو مسائل میں آپ ہم اہل سنت کے خلاف ہیں تو مسائل فرعیدا ہل اسلام میں آپ کے بیجا وظل در معقولات کے کیامتی ہیں؟ اب اگر کیلھنے کی ہوں ہو اور رڈیجا کا شوق ہوتو موافق الا ہم خالا ہم کیلے ان دونوں سوالوں کا جواب دواورا ہے عقائد کا اور دیسائل کی حقائیہ تھا کہ جاس عقائد حقہ کے برکات سے تم فیضیاب ہوگے، وہیں سارے مسائل کی حقائیت تم پرخود روثن ہوجا ہے گی۔

سوال: (۱)- مولوگی اساعیل د بلوی مصنف تقویت الایمان وصراط (نا) متنقیم وایضاح (مخالفة ) الحق و مکروزی (برعکس نهدرالخ) تنویر العینین کوتم کیساسیحتے ہو؟ جولوگ ان کو بزرگ مقدس ولی شہید بلکہ قطعی جنتی کہتے ہیں جیسے مولوی رشید احمد گنگوہی وجمیع وہابیہ و د یو بندید وہ شیک ہے یا جولوگ ان کو گمراہ بدیذ جب کہتے اور کئی وجہوں سے ان پر کفر لازم کرتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ جیسے علائے مکہ منظمہ و مدینهٔ منورہ زاد جما اللہ شرفاً وتعظیماً وجہج علائے اہل سنت دامت برکاتهم ۔

سوال: (۲) - عقائدد یوبندیه جوتخدیرالناس مولوی قاسم نا نوتوی بانی مدرسد دیوبنداور برا بین قاطعه مولوی رشید احمد گنگوی بیرمولویان مدرسته دیوبند اور حفظ الایمان مولوی اشرف علی تفانوی جان جانان مدرسته دیوبندسے ظاہر ہیں تم ان عقائد کوتسلیم کرتے ہویانہیں؟ نہیں توخیر ورندا بنا ایمان پہلے ثابت کرواس کے بعد مسئلہ فرعیہ میں ہاتھ لگاؤ۔

وماعلیداً الاالبلاغ! فقلاخیرخواه قوم: محمدواحد خطیب مسجد قبرستان مولمین نی بستی ۱۸رزیجالاول شریف دوزجان افروز ددشنبه مبارکه

# بسم الله الرحمان الرحيم

## استفتا

ما قولکھ رحمکھ الله-بعدسلام بعد نماز جنازه سبمصلیوں کابر آایک بار فاتحہ و تین بارسورہ اخلاص میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا اور امام جنازہ کا جھر اا الله هراجعل ثواب هٰذا روحه، ہاتھ اٹھا کروعا کرنا چھاہے یانہیں، سنت ہے یامستحب یاکیاہے؟

بينواتو جروايه

المستفعى ابراجيم باشم وبوازمولين لور برجا

# الجواب:

اللهُم هِداية الحقّ والصّواب

ایسال ثواب کی نہ کوئی حدمقرر ہے نہ وقت معین ہے۔ ہر وقت بدنی ہویا مالی ایسال ثواب کا جوازیقین ہے۔ ہر رقت بدنی ہویا مالی ایسال ثواب کا جوازیقین ہے۔ ہر گزشرع مطہر سے اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہوسکتا۔ قائلانِ جواز کے لیے اس قدر کا فی ہے۔ جو تدعی ممانعت ہودلائل شرعیہ سے اس کی اصل شرع مطہر سے نکال سکتا ہے جنیں بقانون مناظرہ اسانید سوال تصور کیجیے۔

فأقول:وبألله التوقيق وبه الوصل الى ذرى التحقيق-

#### دليل اول:

بیہ کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور سوال کلیرین ہوتا ہے تو شیطان رجیم (حق سیحانہ و تعالیٰ اسلامان مردوزن کو سیحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ افضل العلوات والتسلیم کے صدقے ہر مسلمان مردوزن کو حیات وممات میں اس کے شریعے محفوظ رکھے ) وہاں بھی خلل انداز ہوتا اور جواب میں بہکاتا ہے، والعیا ذہوجه العزیز الکوید ولاحول ولا قوقا الا بائله العلی العظید - امام تر ذی محمد بن علی نواحد الاصول میں امام اجل سفیان توری سے روایت

كرتے ہيں:

ان الميت اذاسئل من ربك تراءى له الشيطان فليشير الى نفسه انى اناربك فلهذا وردسوال التغبت له حين يسئل. (ا)

لین جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ [تواس وقت]شیطان اس پرظاہر ہوتا اوراین طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہوں۔اس لیے تھم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔امام تکیم ترندی فرماتے ہیں:

ويؤيرة من الاخبار قول النبي الشيعند فن الميت اللهم اجرة من الشيطان فلولم يكن للشيطان هناك سبيل مادعا برناك (٢)

یعنی وہ حدیثیں اس کی مؤید ہیں جن میں وارد کہ حضور اقدی سال اللہ میت کو فن کرتے وقت دعا فرماتے کہ: اللی اسے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا سیجے وخل نہ ہوتا کو حضور اقدی سال اللہ ایمان کے دیا کیوں فرماتے؟ اور سنج حدیثوں سے ثابت اور سارے مسلمانوں کا ایمان کر قرائت قرآن واقع شیطان اور جب اذان کے متعلق ارشاد ہے کہ:

اذا اذن الموذن ادبر الشيطان وله حصاص-(٣)

جب موذن اذان کہتا ہے۔ شیطان پیٹے پھیر کر گوز زناں [ ہواخارج کرتا ہوا] بھا گتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جابر ﷺسے واضح کہ [ کلمات اذان من کر شیطان] چھتیں میل تک بھاگ جاتا ہے۔ (")

اورخودمديث من مم آياجب شيطان كا كيكابوفوراً اذان كهوكده دفع بوجائ كا-اخرجه الامام ابو القاسم سليمان بن احمد الطيراني في اوسط معاجيمه عن ابي هويرة اللهداد (٩)

ارنوادرالاصول ۲/ ۱۳۳۳ دارالر پان للراث، بيروت ر

ا ينوادرالاصول، ٢ / ٣١٣ هاداراالريان لترات، بيروت

<sup>&</sup>quot;ر بخاری شریف، کتاب الافران معدیث: ۸ • ۲۰۲ / ۲۲۲ دارانکشب العلمیه ، بیروت.

<sup>&</sup>quot; مسلم شريف، كتاب السلوة ، مديث : ٨٨ سوم، : ١٠ ٠ واراأ كمغنى ، عرب.

ه المعجم الأوسط للطاواني من ١٢٥٠ واراككاب العرفي ، بيروت.

تو پھر قرائت قرآن کا کیا کہنا جس کی مدح خود قرآن پاک و حدیث صاحب لولاک کرے۔ چونکہ بیام مسلم ہرمسلم ہے، مختاج بیان نہیں ورنہ فضیلت قرائت قرآن پاک کے دلائل بینہ یمی بیان کیے جاتے تو الحمد للہ کہ اس سورۂ فاتحہ واخلاص کی تلاوت قرآن و حدیث سے مستنبط بلکہ ارشاد شارع کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ امداد واعانت ہے جس کی خوبیوں سے قرآن وحدیث مالا مال ہیں۔

#### دليل دوم:

یہ ثابت ہو چکا کہ مُردے کے لیے قبر میں جانا پھرسوال نکیرین کے جواب میں اغواء شیطان بہت سخت وقت ہے اور احادیث صحیحہ کثیرہ سے کافقتس معلوم کہ حضور اقدس سال اللہ اللہ اللہ میں افرائی اور کھم اس کا فرمایا۔

امام محمطی تحکیم ترندی قدی سره الشریف دعائے میت بعد نماز جنازه کی تحکمت [بیان] فرمائے ہیں کہ نماز جنازہ بجماعت مسلمین ایک تشکر تھا کہ آستانۂ شاہی پرمیت کی شفاعت وعذرخواہی کے لیے حاضر ہوا اور اب بعد نماز دعایہ اس تشکر کی مدد ہے کہ بیرونت میت کی مشغولی کا ہے کہ اسے اس نئی جگہ کا ہول اور کئیرین کا سوال پیش آنے والا ہے۔

نقله المولى جلال الملة والدين السيوطى رحمه الله تعالى في شرح الصدور -(١)

اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہاں استجاب دعا کا عالم میں کوئی عالم منکر ہوا۔امام آجری نے دعائے میت کومستخب فر مایا۔ای طرح اذ کار امام نووتی و جو ہرہ نیرہ و در مختار و فناوی عالمگیرتی وغیر ہا،اسفار [کتب درسائل] میں ہے۔(۲)

طرفہ یہ کہ آمام ٹانی منکرین یعنی مولوی اسحاق صاحب دہلوی نے ماکۂ مسائل میں فتح القدیر دیجر الرائق ونہر الفائق وفتا وی عالمگیری سے نقل کیا کہ قبر کے بیاس کھڑے ہوکر دعا

ار الفيه: ) نواهد الأصول ٢٠/٣٧٢، دارالريان للتواهد، بيروت: شرح العدور في احوال الموفي والقيور، عربي بص: ٢٠١٠ دارالمد في موهد.

٣- (الف: ) شرح الصدروعر بي، ص: ١٠٩، دارالمدني، جده؛ الاؤ كارللنو وي؛ درمخارم ردامحتار، ٣/ + ١٥، دارالكتب العلمية ، بيروت: فآوي عالم كيري، ٥/ ٣٥٠، زكريا بك ذيو، ويويند

سنت سے ثابت ہے۔(ا)

اور محقق ہے کہ ہر دعاذ کرادر ہر ذکر دعاہے۔

مولانا (مُلّا )على قارى عليدحة البارى مرقات شرح مفكوة مين فرمات بين:

كل دعاء ذكر وكل ذكر دعا. (٢)

بردعاؤ كرج اور برؤ كردعا بر رسول الله من فرمات بين:

افضل الدعاء الحمديله-يعنى سب دعاؤل سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔

اخرجه الترمذي وحسنه والنسائي و ابن ماجةوابن حبان و الحاكم وصحه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ـ (١)

اس حدیث شریف میں اگر المحدوللہ ہے مرادسورہ سورہ فاتحہ بقاعدہ تسمیۃ الکل ہاسم المجزء ہے تو مقصود حاصل کہ سورہ فاتحہ پڑھ کردعا کرناسنت ہے اورا گرم اوجرف حمد ہاری تعالی ہے تو اور آیات کی زیادت معاذ اللہ بچے مضرنداس امر مسنون کے منافی بلکہ زیادہ مفید ومؤید مقصود ہے کہ رحمت البی اتار نے کے لئے فر کرخدا کرتا تھا۔ دیکھو یہ بعینہ وہ مسلک نفیس ہے جو در ہارہ تلبیہ اجلہ صحابہ عظام مثل حضرت امیر المؤمنین عمر وحضرت عبداللہ بن عمر وحضرت عبداللہ بن عمر وحضرت عبداللہ بن عمر اوحضرت عبداللہ بن مسعود وحضرت امام حسن مجتبی وغیر ہم رمنی لامائلہ بونے (جسور) وحمول ہواا ور ہمارے اسم کرام نے اختیار فرمایا:

ہداریس ہے:

لاينبغى ان يخل بشيء من هذه الكلمات لانه المنقول فلا ينقص

ارامدادالسائل زجميدا لاسبائل بن ٢٣٠

المرقات شرح موكا ۲۵۲/۳۵، دارالكتب العلمية ، بيروت.

<sup>&</sup>quot; (الف: ) ترغدى شريف ، كتاب الدعوات ، ص: + ۳۵ ، بيروت : (ب: ) سنن نساقى ، كتاب الدعاء ، ص: ۳۵۳ ، بيروت : (ج: ) سنن ابن ماجر، كتاب الأوب ، صديث : • + ۲۰۳۸ / ۱۳۳۹ ، وارالكتب العلميد ، بيروت : (و: ) المسعد رك للحاكم ، صديث : ۱۸۹۵ ، جلد : ۴ ، ص: ۱۸۹ ، وارالمعرفة ، ميروت .

عنه ولوزاد فيها جاز لان المقصود الثناء واظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه، مخلصاً - (')

ان کلمات میں کی نہ چاہیے کے بہی نبی سائٹ الیا ہے منقول ہے توان سے گھٹا ہے نہیں اور بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصوہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی کا ظاہر کرنا ہے، تواور کلیے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں اور بہ ظاہر [ہے] کہ بہمقصود یوں توسارے قرآن پاک سے اور بالخصوص سور ہ فاتخہ وسور ہ اخلاص سے ایسا حاصل کہ اور ادعیہ میں ناممکن الحصول کے ویکہ ان میں حمد باری تعالیٰ ہے اور اس مجزکی ہم کو تعلیم حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود فر ما یا ہے جس کی تفسیر ہمیشہ ہوا ور معانی و نکات ختم نہ ہوں، تو بحمد للہ بہ ثابت ہوگیا کہ صورت مسئولہ مین صورت مسئولہ مین صورت مسئولہ مین

## دليل سوم:

بیثابت ہو چکا کہ مردہ مختاج رحمت واعانت ہوتا ہے اوراس کے بھائی مسلمان اس کی اعانت کلمات وعائیہ سے کر سکتے ہیں۔ کہا مر [جیسا کہ ماقبل میں گزرا] ،امام محود بدرالدین عین شرح سمجے بخاری میں زیر باب موعظة المعدد عند القبو فرماتے ہیں:

مصلحة البيت ان يجتبعوا عندة لقراءة القرآن والذكرفأن البيت ينتفع به-(٢)

میت کے لیے مصلحت ہے کہ مسلمان اس کے پاس جمع ہو کر قرآن پر بھیں ذکر کریں کہ میت کواس سے نفع ہوتا ہے۔

مولاناعلى قارى رحمالله البارى شرح عين العلم مين قر أت قر آن وغيره كى وصيت فرما كريكه ين الحاد -(٣)

کہ ذکر جس قدر ہیں سب میت کوقبر میں نفع بخشتے ہیں اور حدیث صحیح میں وارد کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اعانت میں ہے ،اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرما تا ہے۔

اربدائيآ خرين چم:۲۱۵ـ

العدة القارئ شرح البخارى: ٤ /٢٥٨ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

<sup>&</sup>quot;رشرح عين العلم ر

فالعجب ثهر العجب كدحفرات مانعين نے ميت واحياء كوان فوا كرجليلہ سے محروم ركھنے ميں كيا نفع سمجھا ہے۔ ميں تو[محمر]مصطفیٰ مان فلی ایک ارشا وفر مایا:

ص استطاع منكم ان ينفع اخالافلينفعه-(١)

تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے بھائی مسلمان کوکوئی نفع پہنچائے تو لازم و

مناسب م كريبنيا عدروادا حديو مسلم عن جابر بن عبدالله

پُرخدا جانے اس اجازت کی کے بعد جب تک خاص جزئید کی شرع میں نہی نہ ہو ممانعت کہاں سے کی جاتی ہوا تھے۔ ممانعت کہاں سے کی جاتی ہے؟ والله الموفق، صورت مسكولہ ميں با جازت سكوتی جميع مسلمين ايک شخص ياسب كا - المله هم اجعل ثواب هذا الى دوجه كہنا جوكرد عام بعد الله على مقصود سنت ہے۔ الله على مقصود سنت ہے۔

امام شس الدين محد بن الجزري كي حصن حسين شريف مي ب:

منها (أى من آداب الدعاء) تقديم عمل صالح وذكر لاعند الشدة (")
علام على قارى حوز ثمين ش فرماتے بين: بيدادب حديث افي بمرصد بق ﷺ
سے ہے كه ابودا و در تذكى دنسائى وابن ماجہ وابن حبان نے روایت كى ، ثابت كى اور شك نبيل
كر اوت قرآن بهترين اعمال صالح سے ہے۔ (")
صورت مسئول عسين ونسند وسنت ہوئى۔

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم والتفصيل في الفتاوى الرضويه لمجدد المائة الحاضرة دامت بركاتهم العليه

رمر. احمت رعب دم مدا بوالحب مدسيد محمد داست رفی جيلانی خادم مديث شريف، جامعدا شرفيه آستانه: عاليه حضرة کچوچه بشلع فيض آباد [ يوبي]

المسلم شريف، كماب الطب معديث: ۵۲۲۴ وارافكر، بيروت.

ا حصل حمين من : ١٦٠ والمكتبة العصرية بيروت.

المعجم الأوسط للطهراني من ١٢٥، وارالكاب العرفي بيروت

# بسم الثدارحن الرحيم

#### استفتا

ہارے ملک بر بہامیں ہمیشہ سے بیر جلاآ تا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تواس کے جنازہ کی نماز کے بعد نماز کی صف توڑ کر جنازے کے گردا گر دہوکرا کیڑ مسلمان بھائی جو وہاں بغرض تدفین میت آتے ہیں، وعائے مغفرت کر لیتے ہیں اس طرح پر کہ ایک مخف جو آ واب وعاہے واقف ہے، وعا کرتا ہے اورسب لوگ آ مین کہتے رہتے ہیں۔اس وعامیں زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ صرف ہوتے ہیں اور دعا کرنے سے پیشتر تلاوت سورة قرآنیہ برخض کرلیتا ہے جس میں ایک منٹ صرف ہوتا ہے۔ چندونوں سے ہمارے ملک میں بعض ایسےمولوی کہلانے والےلوگ آ گئے ہیں جواس کو بدعت قبیحہ بتا کراس کام سےلوگوں کومنع کرتے ہیں اور اس کی ممانعت شرعیہ کا ثبوت ویتے ہیں۔اس مضمون کی تحریریں چپواتے ہیں چونکہ بین کرناادراس پرجورکیلیں پیش کی گئی ہیں، دہ ایسی ہیں جن کونہ ہم نے تمجی شیں نہ ہمارے آیا واحداد نے! نیز ہمارے ملک کے بڑے بڑے جلیل القدرعلائے كرام بميشه دعائے مذكوركى تائيد فرماتے رہے اوركسى نے اس كوممنوع ندفر مايا۔اس ليے ضرورت بری کہ مسلمی تحقیق کی جائے۔ چنانچے بعضول نے دلائل جوازی تلاش شروع کی اور منع کرنے والول سے کہا کہ تمہارا جدید دعویٰ کہ امر خیر مذکور منع ہے اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں جس کے جواب میں انھول نے اپنی دلیلیں بیان کیں ہیں جوطیع کرادی ہیں۔ اور مدعاعلیہم لیعنی مجوزین کہتے ہیں کہان دلائل ہے مدعا ثابت نہیں ہوسکتا نیز جواز کی تائیدیں پیش کرتے ہیں۔اب ہم مدعیان بدعت اور پھران کےخلاف کرنے والوں کی گفتگو لکھتے ہیں اور باادب گذارش کرتے ہیں کرمہر بانی فرما کرنہایت واضح طریقہ ہے یہ بتا دیا جائے کہ س کی بات حق ہے؟ ہم لوگ حق امر کوسلیم کرنے کے لیے دل وجان سے مستعد [تیار] ہیں۔

دلائل مدعیانِ بدعت یعنی قائلینِ ممانعت دعاء برازیش ہے: لایقومربال عاء بعل صلوٰ قالجه فاز قلانه دعامر قلان اکثرها دعاء - (۱) نماز جنازه کے بعد کھڑارہ کروعانہ کرے اس لیے کہ ایک مرتبد دعا کرچکا کیونکہ نماز جنازہ کا اکثر حصد دعا ہے -

سراجيدي به اخافرع من الصلوة لايقوم داعياً له-(٢) جب نماز جنازه سے قارغ بوتودعا كرتا بواكم اندر ب حرالرائق ميں ہے:

قيى بقوله بعد الفالغه لانه لايدعو بعد التسليم كما في الخلاصة وعن الفضلي الفضلي الراس به (٣)

لینی مصنف نے دعا کوتئیسری تکبیر کے بعد کے ساتھ مقید کردیا کیونکہ سلام کے بعد دعا نہ کر ہے جیسا خلاصہ میں ہے اور محمد بن فضل سے مردی ہے کہ [اس میں کوئی] مضالقہ نہیں۔

نفع المفتى والسائل [ميس ہے]:

اى صلاة يكرة الدعاء بعدها اقول: هى صلاة الجنازة على رواية قال الزاهدى فى القنية: عن ابى بكرين حامد الدعاء بعد الجنازة مكروة انتهى ثمر قال وقال محمد بن الفضل لا بأس به ونقل عن المحيط لا يقوم الرجل للدعاء بعد صلوة الجنازة انتهى - (")

یعنی [وه] کون می نماز ہے جس کے بعد دعا مکروہ ہے۔ پیس کہتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ ہے۔ ایک روایت کرتا ہے الو پکرین جنازہ ہے۔ ایک روایت کرتا ہے الو پکرین حامد سے کہ دعا بعد جنازہ کے مکروہ ہے۔ پھر کہا کہ چمہ بن انفضل نے کہا کہ دعا کرنے بیس کوئی حرج نہیں اور محیط سے منقول ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑارہ کر دعانہ کرے اور ای مضمون کو

ارتآوي بزازييه كماب الصلاة ١٠١/ ٥٣٠ وزكريا بك ويوسهارن يور

٣٥٨ - تآوي سراجيه من ٥٨٠ ٣٥٨ مطبوعه، بإكستان -

٣ يجرالرائق،٢ / ٣٢٥/ تلب الجنائز، دارالكتب التلمية ، بيرومت.

<sup>&</sup>quot;رفع المفتى والسائل مِن: اسمام مطبع يوسنى بكعنوً

برجندی شرح مخضرو قابییش لکھاہے۔ مرقاۃ میں ہے:

لايدعو الميت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة.

انتهی-(۱)

یعن نماز جنازہ کے بعدمیت کے لیے دعانہ کرو کیونکہ بید دعاء نماز جنازہ میں زیادتی کرنے کا شہب پیدا کردے گی۔

جامع الرموزيس ب: لايقوم داعياً لهٔ-يعن نمازك بعد كفراره كردعان كرب

زادالآخرۃ کے ص:۱۵۲ میں ہے: وابعد فراغ ازنماز برائے خواندن وعانا یہ تد۔ اور کسی معتبر کتاب میں یول نہیں لکھا کہ نماز جتازہ کے سلام کے بعدوعا کرنا چاہیے یافلاں دعامتنے ہے۔فقط۔

#### بيان مدعاعليهم يعنى منكرين ممنوعيتِ دعاء

ہم نہیں تسلیم کرتے کہ دلائل مذکورہ سے دعابعد نماز جنازہ اس طریقہ سے جیسا کہ بر ہما میں ہوتی ہے ممنوع ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے نز دیک عبارات فقید کا ترجمہ صحیح سحیح نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارایہا نکارمحض بے بنیا ذہیں بلکہ اس کی تائیدیں موجود ہیں ؛[اور] وہ یہ ہیں: مرقاق شرح مفکوق ، جز خامس ،مصری بص:۸۴۸ میں ہے:

وفى رواية لهما عده وانه وضع عمر على سريرة فتكنفه الناس يدعون ويشنون ويصلون عليه قبل ان يرفع واناً فيهم فلم يرعنى الارجل قد اخذ مدكي من ورائى فالتفت فاذا هو على بن إنى طالب فتر حم على عمر وقال ماخلفت احدا احب الى ان القى الله عمل عمل عمل عمل عمل احدا احب الى ان القى الله عمل عمل عمل عمل عمل وايم الله الله عمل الله عمل وعمر فرجت انا و ابو بكر وعمر وانى كنت الارجوان يجعلك الله منها - (1)

ارمرقاة شرح مشكلوة، ١٥٨/٣، بيروت.

٢-مرقاة شرح مشكوة - ج: ٥، ص: ٨ ٥٠ ماراكتب العلمية ، بيروت.

یکی حدیث باختلاف لفظ قسطلانی ، جزء سادس ، مطبع مصری ، صغیہ ۹۸ میں بھی ہے۔ (۱)

خلاصہ بہ ہے کہ جب سید ناعمر فاروق کے کا جناز ہ تیار ہواتو لوگ گردا گرد (اردگرد)

جمع ہوگئے اور دعا کرنے لگے بل اس کے کہ جناز ہ اٹھا یا جائے ، استے میں حضرت مولی علی کرم

اللہ تعالی دجہ نے سید ناعمر فاروق کے کی المدواوصاف با واز بلندییان کرنا شروع کردیا۔

بیقی الحج اچہ ، مجموعہ خاتی ، مطبع لا ہور ، جلداول ، ص: ۱۱۱ میں ہے:

و بعد از تکبیر جہار مسلام ہر دوجا ب بگوید وعا بخو اندونتوی بریں قول است۔

یعنی نماز جناز ہ کے چوتی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام کرے اور وعا کرے

لیعنی نماز جناز ہ کے چوتی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام کرے اور وعا کرے

میت کے لیے، ای پرفتوی ہے۔ میت کے لیے، ای پرفتوی ہے۔

شرح برزخ سے:

تصدق وخواندن قرآن پرمیت ودعا درحق اقبل برداشتن جنازه و پیش از دُن سبب نجات از احوال آخرت وعذاب قبراست \_

لینی صدقہ دینا اور قرآن پڑھتا میت پراوراس کے لیے دعا کرنا جنازہ اٹھانے سے پہلے اور فن سے پہلے احوال آخرت وعذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔فقط عاجز ابراہیم ہاشم پوغفرلہ،مولمین، برہا۔

اللهمرهداية الحق والصواب الجواب بم الله الرحن الرحيم

الحمدالله المستعان الذي قال اجيب دعوة الداع اذا دعان و افضل الصلوة واكمل التحيات على ملاذ الاحياء و معاذ الاموات في كل آن و هض البركات وخالص العنايات في الحيات و بعد الممات وفي كل زمان و على الموصحبه كريمي الصفات بكل حي وميت من اهل الايمان.

امی بعد اس سے مہلے مولمین ہی ہے ایک استفتاء دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق آیا تھا،جس کا

ارالمواجب اللدويةج : ٢ من : ٩٨ ، بركات رضاه يوربتدر

جواب حقیق حدیثی پرمشمنل رواند کیا گیاہے، اب دوسرااستفتاء آیا جوطالب حقیق فقہی ہے۔ قبل اس کے مخالفین وموافقین کے دلائل کے متعلق کچھ عرض کیا جائے، ایک تمہید کی ضرورت ہے جس سے قول فیصل سجھنے میں آسانی ہو۔

تمبسيد

تمام ائمہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ دعا ہرمسلمان میت کے لیے شرعاعمہ ہ و پہندیدہ ہے۔اس بارے میں آیات قرآنیہ واحادیث شریفہ بہت ہیں اور وہ بھی اطلاق کے ساتھ یعنی پنہیں فرمایا گیا کہ صرف فلان وقت نہ کر بلکہ ہروقت دعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس موقع پرچند حدیثیں نقل کرتا ہوں۔

پھلی حدیث: اکثر الدعاء؛ دعا بگرت کرو۔ اس کو حاکم نے متدرک میں ابن عباس استعمال میں ابن عباس استعمال میں ابن عباس استعمال میں اور کہا کہ حدیث میں ابن عبال میں میں اور کہا کہ حدیث استعمال کے ابن حبان واوسط طبر انی میں بستد سے ام المؤمنین عائشہ بڑا جس مردی ہے: اذا سال احد کے فلیکٹر فائم ایسٹل دبه (۱)

جبتم میں کوئی دعاما نگے تو کثرت کرے کہاہے آرب ہی سے سوال کررہا ہے۔ قیسوی حدیث: ابوالشیخ حضرت انس اس اوی:

ا کثر من الدعاء فان الدعاء یود القضاء البدوم - (۳) دعا بکثرت ما نگ کیونکه دعاقضائے مبرم کوٹال دیتی ہے۔ -- حدمیث: دریر و حسن میں تصریحاں شادف سے توس آپ سول ایڈ سآمٹی سے

اطلبو الخير دهركم كله وتعرضو النفحات رحمة الله فأن لله نفحات من اطلبو الخير دهركم كله وتعرضو النفحات رحمة يصيب بهامن يشاء من عبادي.

ار (الف) المتعددك للحاكم، مديث: ١٨٥٩، ٢/١٩٣، واداالمعرفة، بيروت: (ب) جامع الصغيرمع فيفل القدير، ٢/٥٠١، واداالكتنب العليد، بيروت.

م صحح ابن حبان، ۳ / ۷۰ مدیث: ۸۸۷ ، المکتبة الاثویه، پاکستان \_ ۳ ـ جامع الصغیرم فیض القدیر، ۲ / ۱۰۱ ، داراالکتب العطیر ، بیروت \_

ہروفت ہر گھڑی عمر بھر دعائے خیر مانگے جا دُاور رحت الٰہی کے تجلیات کی تلاش رکھوکہ رحمت الٰہی کی پچھ تجلیاں ہیں کہا ہے بندوں میں جسے چاہتا ہے، پہنچا تا ہے۔ انہ کی ایک میں مار مار در انہ دیں میں میں میں میں میں میں اس میں اس

اس كوابو بكرين افي الدنياني فوج بعد الشدة من اورامام اجل سيدى امام ترخى من اورامام اجل سيدى امام ترخى من دوايد من اوربيج في في من اوربيج في في من اوربيج في من اوربيج في من من الكري من ما لك الله ساور شعب الايمان من حضرت ابو بريره الله ساور شعب الايمان من حضرت ابو بريره الله ساور ايت كيا هـ روايت كيا من ما لك

اور مثل ای کے طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت محمد بن مسلم اسے روایت کی ہے۔ (۲)

ا \_ (الف) الغرج بعد الشد ه، حديث: ٢٧،ص: ٨ - ٩ مكتبة المصطفّى ، بيروت: (ب) شعب الايمان للبيعثى ، ٢/٣٥، حديث: ١٢١١ ، داراالكتب العلميه ، بيروت \_

ا مجم الكبيرللطير اني معديث: • ٢٢ ، مكتنة العلوم والحكم موسل\_

تک ہے جب تک اس میں دوسری بری چیز موجود ہے۔ درنہ بعد برائی دفع ہونے کے اچھا کام پھراچھاہی ہوجائے گا۔اب اس تمہید کے بعد مدعیان ممنوعیت دعا بعد نماز جنازہ کے دلائل کی تنقید و ختیق شروع کرتا ہوں۔

تنقيددلائل مدعيان ممنوعيت دعابعدنمازجنازه

نماز جنازہ کے بعددعا کرتی ممنوع ہے، اس کی دلیلیں دوشم کی بیان کی ہیں۔ایک توعبارات کتب فقہیہ۔ووسری بیر کہ کی معتبر کتاب میں بنہیں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعددعا کرنی چاہیے یا فلال دعامستحب ہے۔دوسری دلیل محض جہالت کے سبب بیان کی ہے کیونکہ متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ بعد نماز جنازہ دعا کرے جوانشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ نیز اگر کس کتاب میں بھی اس کا استحباب مذکور ند ہوتا جب بھی بیکیا کم ہے کہ ہروقت دعا کرنے کا حکم ہم مسلمانوں کو ہوتا ہے اور ہروقت میں بعد نماز جنازہ بھی داخل ہے جبیبا کہ تمہید میں گزرا۔ یہ کام خودان مدعیون کا ہے کہ وعا بعد نماز جنازہ کو ممنوع ثابت کریں ورندوہ بھی مامور یہ کا ایک فرد ہے۔

ابری پہلی قسم کی دلیل یعنی عبارات کتب فقہیہ تواس کی دوشمیں ہیں۔

ایک وہ عبارتیں جن میں قیام کی قیدے۔

🗢 دوسري وه جن ميں پر قيد نہيں۔

پہلی قتم کی عبارت بزازیدوسراجیدو محیط وجامع الرموزے نقل کی ہے۔ فقیراس کی تائید میں دوسری کتابوں ہے بھی نقل کردیے۔ کبیری وذخیرہ دوتنیہ میں ہے:

لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة -يعنى بعدنماز جنازه قيام بدعانه كر\_\_ كشف الغطاميس ہے: قائم نه شود بعداز نماز برائے دعا۔(ا) قيام نه كرے بعدنماز جنازه كے دعاكر نے كے ليے۔ ان سب عبارتوں ميں عدم قيام بدعا كائلم ہے۔

اركتاب مشف الغطاء علاش بسيارك ياوجودد متياب شهوكك (طفيل احدمسياح عفي عند)

چنانچای کشف الغطامی ہے: "منع درکتب بلفظ قیام واقع شدہ" (۱)

یعنی کتب فقہیہ میں عظم ممانعت لفظ قیام سے مقید ہے۔ اب خورطلب امریہ ہے کہ
بیقید کیوں لگائی اور پھر یہ کہ کر کہ بیقید کتابوں میں ہے اس لفظ قیام کی طرف کیوں متوجہ کیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً وعا کرنا بعد نماز جنازہ کے ممنوع نہیں۔ جب تک قیام کی برائی اس
میں نہ یائی جائے۔

اب مدعیانِ ممنوعیت کاان عبارتوں کواپنی دلیل میں پیش کرنامحض جہالت ہے کہ وہ لوگ تو دعا بعد نماز جنازہ کوممنوع کہتے ہیں اور ان عبارات میں منع ہونا مقید ہے قیام کے ساتھ!

اب دیکھنا ہے کہ قیام بدعا کیوں منع ہے؟ کیونکہ بیتوکوئی نہ کیے گا کہ کھڑے ہو کردعا کرنامنع ہے۔قرآن یاک میں ہے:

"يَذُ كُرُونَ اللهَ قِيمًا وَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُومِهِمَ" (٢)
يعنى الله تعالى كاذ كر كمز بيض ليغ كرت بين -

اور یہ بھی تونہیں کہ میت کے لیے دعا کھڑے ہو کرندی جائے ، اس کوتو فقہائے کرام سنت فرماتے ہیں۔

فتح القديريس ب:

والمعهود منها (اى من السنة) ليس الازيارتها والدعاء عددها قائما كماكان يفعل رسول الله ﷺ في الخروج الى المقيع - (")

سنت يبي ہے كه زيارت قبوركرے اور كھڑے كھڑے دعا كرے جيسا كرسيدِ عالم ملافظين بقع ميں تشريف لے جاكركرتے تھے۔

ملك معقمط على ع:من آداب الزيارة ان يسلم ثم يدعو قائماً طويلا-

اربياتاب بمي دستياب شايوسكي ر

<sup>&</sup>quot; قرآن شريف بهوره آل عمران ، آيت: ۱۹۱ ، پ: ۴٠ ـ

٣ ـ فق القدير ٢ / + ١٥ م كماب الصلاة وبركات رضاء بور بندر عجرات

معلوم ہوا کہ میت کے لیے کھڑے ہوکر دعا کرنامسنون ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ جنازہ کی حالت میں کھڑے ہوکر دعا ممنوع ہے۔ بخاری شریف ومسلم شریف کی حدیث استغتامیں منکرین ممنوعیت کے ولائل میں مذکور [ہے] کہ صحابہ کرام رض شعال عنم نے تعش مبارک امیر المؤمنین سیدنا عمر ہے گر دجوم کیا اور چاروں طرف سے احاطہ کر کے کھڑے ہوئے، [اور]امیرالمؤمنین شہید کے لیے دعا کرتے رہے۔

ان سب باتوں کوجائے دوتو کھڑا ہونا کون ی بری بات ہے؟ جودعا جیسی اچھی چیز کو فہتے کردے یعنی یہ کی اور دعا فہتے کردے یعنی یہ کیا کہ اگر دوسری طرح دعا کروتو پچھڑج تہیں، کھڑے ہوئے اور دعا مکروہ ہوئی ؟ کیا کھڑا ہونا کوئی عیب شری ہے؟ اور جب ظاہر [ہے] کہ کھڑا ہونا عیب کیا بلکہ نماز میں فرض [اور] دعائے میت کے لیے [ کھڑا ہونا] مسنون ہے؛ جبیبا کہ انجی گزار۔اس کے سبب دعا میں کیول خرائی پیدا ہوئے گی؟

اب بحد الله تعالی برمصنف تسلیم کرے گا کہ یہاں پر قیام کے معنی کوئی اور ایسے نہیں جس پر عظم کراہت دیا جاسکے اور اس کے معلوم کرنے کے لیے تین چیزوں کو جانے کی صرورت ہے۔ ضرورت ہے۔

اول يدكر أفت من قيام كمعنى كياكيا كله ويس-

﴿ ووسر ب يدك فقها يح كرام نے قيام كس وفت مكروه فرمايا ہے۔

ان تینوں باتوں کے حل ہوجائے سے مسئلہ روشن ہوجائے گا۔

لفت میں قیام کے دومعنی لکھے ہیں۔ایک کھڑا ہونااوردوسرے دیرلگا نا۔عبارات کتب فقہ میں کہیں بعد نماز جنازہ کی شخصیص ہے جبیبا کہ ذخیرہ وغیرہ کی عبارت گزری اور جامع الرموز میں تھم مطلق ہے، بلکہ کہیں قبل نماز کی تبھی تصریح ہے۔

كشف الغطاء من ع:

وهيش از نماز نيز بدعا نايستند زيراج دعاميكند بدعا سكداوفردا كبراست ببودن دعا

لعن تماز جنازه، كذافي التجديس. (١)

یعن نماز جنازہ سے پہلے قیام بدعانہ کرے اس لیے کہ اب ایس دعا کرے گا جودعا کی فردا کبر ہے یعنی نماز جنازہ پڑھے گا ایسا ہی جنیس میں ہے۔

اب اگر قیام کے معنی کھڑے ہونے کے لیے جائی تو نماز جنازہ سے پہلے کھڑے ہوکر دعا کرناممنوع تفہرے مطالاتکہ نماز جنازہ سے پہلے دعا کرنا احادیث صیحہ میں حضور ا قدس من الله الله سے ثابت اور کھڑے ہوکر دعا کرنا ابھی اس کے متعلق صحابہ کرام سے ثبوت گزرا۔اب اس تھم کراہت کی دلیلیں دیکھیں تو وہ بھی دوشتم کی ملیں۔ کہیں ہیے کہ چونکہ نماز میں زیادتی کا شبہوتا ہے، لہذا مکروہ ہے، محیط وقنیہ وغیرہ میں یہی ہے۔ اور کہیں وجہ کراہت یہ بیان کی کہ جب ایک باروعا کر چکا نیعنی نماز جنازہ پڑھ لیا تواب دوسرے باروعا کرنا مکروہ ے، وجیز کردری سے بہی منقول ہے۔ کہیں بیفر مایا گیا کہ افضل وعاکرے گاتوادنی وعا کروہ ہے، کشف الغطاء و جنیس وغیرہ میں یہی دلیل آگھی ہے۔ لیکن اکثر شریعت کے اصول وفروع پرنظری جائے تو صاف ظاہر ہوجائے گا کہ ایک بار دعا ہو چکنے سے دوسری بار دعا تمروہ نہیں ہوتی ای طرح افضل وعا کرنے یااس کے ارادے سے ادنی دعا مکروہ نہیں ہوتی! ورندایک بارسے زیادہ دعاجا سرنہیں ہوتی یا مکروہ تھہرتی حالا تکہ احادیث تمہید میں گزریں کہ بکثرت دعا كرناشرعامحبوب وبينديده ب، ورندنمازيخ كاندكے بعددعا مروه ومنوع قرارياتي كيول كه تعده اخیریں دعا کرچکاہے، حالال کہ احادیث میں اس کا علم اور زمانۃ نبوت سے آج تک اس پر تعامل مسلمین ہے۔ بلکہ قعدہ اخیرہ میں بھی دعا مسنون ٹنہ ہوتی کے سورہ فاتحہ میں اس سے افضل دعا ہو چکی ہے۔خودمیت کے لیے بعد نماز جنازہ اور قبل اس کے دعا فرمانا اور اس کا تحم دیناصحابرام وصورسیدعالم مانفالین سے ثابت ہے۔ ایک حدیث استغتاب ہے، ایک آ مراتی ہے۔ان موقعول پر صحابہ کرام وحضور اقدس مال فی این نے خیال ندفر ما یا کہ ایک بارتو ہم دعا کر بھیے یا افضل دعا کرنے والے ہیں لہذا دعا ندکریں اور بیسب جانے دو غورطلب بہے کہ افضل دعایا ایک باردعا کر چکنا دوسری بار کھڑے ہوکر دعا کرنے کو کیوں مکروہ کرویتا ہے؟ بیٹھ کردعا کی جائے تو مکروہ کیوں ندہو؟

اربیرکاب دستیاب نه بوسکی ر ( طفیل احد عفی عنه )

اب یا بید کہا جائے کہ قیام کی قید جوا کثر کتا ہوں میں ہے بھن غلط اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے (معافر اللہ) یا کہو ولائل کو دعویٰ سے کوئی مناسبت نہیں۔ الی مہمل بات پر کلمات فقہائے کرام کو محمول کرنا جونصوص متواترہ واجماع امت اور خود اپنی تصریحات کثیرہ و نیز سیاق کلام و تطابق دلیل و دعویٰ سے صراحة دور پڑے ان حضرات کی شان میں کھلی گستاخی

الحمد للله كداب به بات روش ہوگئ كد قیام كے معنی يہاں پر ديرنگانے كے ہیں اور برنگانے كے ہیں اور برنگانے كے ہیں اور برنگاكسى بہت بڑى دعاكى وجہ سے تجميز و تدفین جناز ہ میں دير لگانی شريعت مطبرہ بھى پہند ندفر مائے گی اوراستفتا میں جس وعاكا ذكر ہے وہ نہايت مختصر ہے، جس ميں زائد سے زائد تين منے صرف ہوتے ہیں۔

اب جب کہ قیام کے معنی دیر لگانے کے ہوئے تو قہتانی کی طرح مطلق رکھنا یا امام فرغانی کی طرح مطلق رکھنا یا امام فرغانی کی طرح قبل و بعد کی تصریح کر دینا نہایت درست ہے کہ ویر لگانی کسی وقت بھی محبوب نہیں اور جن عبارتوں میں محض قید بعد نماز جنازہ کی ہے اور شہزیا دت سے استدلال نہیں وہاں منشایہ ہے کہ قبل نماز عام طور سے جنازہ تیار نہیں ہوتا عسل و کفن وامور ضرور یہ جاری ہوتے ہیں اس وقت بہت کہی وعامیں کیا حرج ہے۔ ہاں بعد نماز جنازہ جبکہ غالباً لے چلنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے بہت دیر کرنا مکروہ ہے اور فقیائے کرام کا کلام اکثر امور غالبہ پر جنی ہوتا ہے۔

#### -:نبيه:-

دیرلگانااس لیے مکروہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ وقت صرف ہوجاتا ہے جو باعث ناگواری ہوتا ہے۔ ہاں اگر مختصری دعا ہوجیسا مولمین میں ہوتی ہے تو بلاشیہ جائز و مسنون کی [ید]ایک فردہے۔

دارقطنی وفتح الباری، جلد ثانی بص: ۳۲۲، وکشف الغمه ، جلد ثانی معری بصفحه: ۲۲ میں حدیث مرفوع ہے۔

عنُ انْسُ الله قال: أن الدي الله به بنازة فلها قام يكبر سأل الله على صاحبكم دين قالو: نعم ديناران فعدل الدي الله وقال صلوا على

صاحبكم فقال على رضى الله عنه ودينة على يا رسول الله برى منهما فتقدم رسول الله على وضي عليه ثم قال لعلى رضى الله تعالى عنه جزاك الله خيرافك الله رهانك كما فككت رهان اخيك انه ليس من ميت يموت وعليه دين الاوهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة فقال بعض القوم: يا رسول الله هذا لعلى خاصة ام للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة و

یعنی سیدعالم ملافظ این کے پاس ایک جنازہ لایا گیا جنور نماز پڑھنے اٹھے تھے کہ در یافت فرمایا کہ بید میت مقروض تونہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا دود ینار کا مقروض ہے۔ ارشاد فرمایا کہتم لوگ نماز پڑھو! مولی علی کرم اللہ تعالی وجدنے عرض کیا کہ اس کا قرض میرے فرمہ ہے یارسول اللہ سلافی آئی ہے! توحشور سافی آئی ہے نے نماز پڑھائی۔ پھر آ آپ سافی آئی ہے نے احضرت علی کے سے فرمایا کہ: اللہ تعالی شعصیں نیک بدلہ عطافر مائے اور فک رہان [ تمہاری گروی شدہ چیزیں چھڑا دے] فرمائے جس طرح سے تم نے اپنے ایک بھائی کا فک رہان کیا۔ جب کوئی مقروض مرتا ہے تو اپنے قرض کا وہ مرتبن ہوتا ہے اور جو فک رہان میت کرتا ہے ، اللہ تعالی مقروض مرتا ہے تو اپنے قرض کا وہ مرتبن ہوتا ہے اور جو فک رہان میت کرتا ہے ، اللہ تعالی کہ خصوصیت ہے؟ فرمایا: ہر مسلمان حاصل کرسکتا ہے۔

اس حدیث بین تو بعد تماز جنازہ دعا وعظ وتعلیم وتعلم مذکورہے جس سے ظاہر کہ اتن 
تاخیر کمردہ کیا ہو بلکہ منصوص ہے۔ ہاں وہ عبارتیں جن بیں بعد نماز جنازہ دعا کا کر وہ ہونا نذکور 
ہوا در دلیل یہ بیان کی ہے کہ اگر دعا کرے گاتو زیادتی کا شبہ ہوگا دہاں تیام ہے معنی کھڑا ہونا 
بالکل شیک ہیں لیکن معیان ممنوعیت دعا کے لیے یہ دلیل کافی نہیں غور کر دکہ اگر آج نماز 
جنازہ ہوئی اور کل دعا کی تو جب بھی زیادتی کا شبہ ہوگا ، معلوم ہوا کہ مطلق بعدیت مراونہیں 
ورنہ جو خرابیاں ہم او پر بیان کر آئے ہیں وہ سب بھی پائی جائمیں گی۔ ہاں یہ مقصود ہے کہ بغیر 
کسی کھلے فاصل کے بعد نماز جنازہ تیام بدعا مکروہ ہے اور ظاہر کہ صفوں کا توڑنا آدمیوں کا اور کئی 
ایک دوسر سے سے علا صدہ ہونا اس سے بڑھ کر کون کھلا ہوا فاصل ہوگا؟ جب صفیں ٹوٹ گئیں 
لیگ دوسر سے سے علا صدہ ہونا اس سے بڑھ کر کون کھلا ہوا فاصل ہوگا؟ جب صفیں ٹوٹ گئیں 
لوگ ہٹ گئے تو اب اس شبر کی کہاں گنجائش ہے کہ جودعا کی جائے وہ نماز پر زیادتی ہے۔

صیح مسلم شریف میں ہے:

حضرت سائب بن یزید کانے نماز جمعہ پڑھی، سلام ہوتے ہی سنتیں پڑھنے کھڑے ہوگئے توامام وفت نے ان کو ہلا کر فرمایا:

لاتعدد لمافعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلوة حتى تكلم او تغرج فأن رسول الله ﷺ امر تأ بذلك ان لا نوصل صلوة بصلوة حتى لتكلم او نفرج-(١)

آج تو خیر گرآینده ایبانه کرناجب نماز جعد پرهوتوا در نمازند پرهوجب تک بات نه کرلویا این جگدسے بث ندجا و سیدعالم سائن آیا نے ہم کو میں تعلیم فرمائی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز سے ندمائی سے کہ ایک نماز کو دوسری نماز سے ندمائی سے۔

مرقاة يسمولا ناعلى قارى مليدحة البارى فرمات ين:

والمقصود بهما الفصل لئلا يوهم الوصل فالامر للاستحباب والنهى للتنزيه الاملخصا - (٢)

تعنی مقعود یہ ہے کہ دونوں نماز وں کے درمیان فصل ہو جائے ، وصل ندر ہے۔ توصف کا توڑ دینامستحب ہے اور نہ توڑ نا مکر وہ تنزیبی ہے۔

معلوم ہوا کہ شبہ زیادتی مٹانے کے لیے وہاں سے ہٹ جانا کانی ہے۔ اب عبارت کا مطلب صاف ہوگیا کہ نماز جنازہ کے بعدائ طرح بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے ہوئے دعا نہ کریں تا کہ نماز میں زیادتی کا شبہ نہ ہو، یہ عنی نہایت درست ہیں اور تقییر بھی کھل گئ اور بعض علما کا ارشاد بھی سمجھ میں آگیا کہ:

اگرنشستاد عاکند جائز باشد بلاکراہت۔ لیعنی اگر بیٹھے ہوئے دعاکر ہے تو تکروہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ واقعی بیٹھ جانا بھی مشل صف تو ڑنے کے کھلا ہوا فاصل ہے کہ زیادتی کا شبہ اس وقت بھی نہیں مگر صف کا تو ڑٹا اس سے زیادہ اکمل اور پھر منصوص ہے اور یہی بر ہما ہیں ہوتا ہے۔

> ا مسلم شریف، کتاب الجمعة معدیث:۱۹۲۷، ص:۹۹ ۱۱، دارالفکر، بیروت. ۲. مرقالا شرح مشکله ۲، ج: ۲، ص: ۲۵۷، دارالکتاب العربی، بیروت.

#### -: ننبيه:

یہ یادر کھنے کی بات ہے کہ صف کا نہ توڑنا بھی اس وقت مکروہ تنزیبی ہے جب کہ اس صورت سے دیر تک دعاء کی جائز ہے، اس صورت سے دیر تک دعاء کی جائز ہے، [اور]نصوص شرعیہ اس پرشاہد۔ مثل:

قوله ﷺ الى لاحبك واوصيك يأمعاذ لاتد عن دبركل صلوة ان تقول اللهم اعن على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك وكأن ﷺ اذا فرغ من صلوة قال بصوته الاعلى لاالله الا الله وحدة لا شريك له الحديث و امثالهها -(١)

یعنی سیدعالم سلان النظالیتی نے فرمایا کہ: اےمعافہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے بیش تم کو وصیت کرتا ہوں کہ برنماز کے بعد کہا کرو:

اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسى عبادتك-

ثم فى ظاهر الحديث ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء وقد اختار بعض مشائنا رجهم الله تعالى ما يختم به سائر الصلوة اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة الآيه وقال شمس الائمه رجمه الله هو عنير بين السكوت والدعاء وقال بعضهم يقرأربنا لاتزغ قلوبنا الآيه وقال بعضهم يقرأسجان ربك رب العزة عما يصفون - (٢)

یعنی ظاہر صدیث میں چوتھی تجبیر کے بعدسواسلام کے کوئی دعائبیں لیکن بعض مشاکُ نے دعا پڑھنا مختار بتایا ہے ، قبل سلام کے اور وہ دعا یہ ہے: رَبَّعَا الْتِدَا فِي اللَّهُ دَيّا

ارشعب الایمان للبهتی ، ۴ / ۱۰ مدیث : ۱۱۴۴ واراکتب العلیمیه ، میرومت. ۲ مالمبه واللسرخسی ، ۴ / ۱۵ واراکتب العلمه ، بیرومت

حَسَنَةً الآيه اورفرما ياش الائمة في كمصلى كواختيار بكد چپ رہ يا دعا پڑھ اور بعضول في رہ يا دعا پڑھ اور بعضول في فرما يا كه: رَبَّنَا لَا تُوغِ قُلُوبَةً الآيه پڑھ اور بعضول في فرما يا كه: سُبُغَنَ رَبِّ الْحَدُونِ فَي مُنَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلا تفتنا بعده واغفر لمنا وله پڑھ اور فرما يا كه: خواندن اينارمستحب است واني قبل از تكبير رائح خواندمسنون است؛ يعنى يدعامستحب موري توريخ تا تكرير سے بہلے جود عالم الرّ محدود سنت بے۔

اب ظاہر بُہوگیا کہ صف تو ژنا کیا تبل سلام دعا کرنی مستحب ہے اورا گردعا نہ کرے سکوت کرسکتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نماز جنازہ ٹیں بالا تفاق صرف چارتجبیریں ہیں نہ کم نہ زیادہ تو چوفض قبل سلام دعا کرتا ہے اس پر یہ شبہہ زیادہ تو ی ہے کہ نماز میں زیادتی کر رہا ہے تو چاہیے تفا کہ یہ دعاسخت مکروہ ہوتی ، برخلاف دعا بعد سلام کے کہ اب تو نماز ہوچکی زیادتی کا خیال ہوسکتا ہی نہیں۔ چنانچہ جس زادا لآخرت کی عبارت کو مدعیان ممنوعیت نے بطور جمت پیش کی ہے ، اسی معتند کتا ہے ٹیل و بحر ذخار سے منقول ہے کہ:

بعدازسلام بخواند: اللهد لا تحر منا اجرى ولا تفتنا بعدى واغفرلنا وله-بعدسلام كے كے: اللهد لا تحر منا اجرى: الله اوراى پر تعامل علما وصلحاروئ زمين ہے اور يمي قول محد بن فضل كا مخار وراج

ومؤيد بالاحاويث بي جبيها كه گزرا\_

معلوم ہوا کہ صف توڑنے سے پہلے دعا طویل مکروہ تنزیبی ہے، ورنہ مختفر دعا تو مستحب ومختار ہے۔غرض رید کہ اس قسم کی عبارتوں میں بھی قیام کے معنی وہی ویر تک کھڑار ہنا ہی ہے اور جہاں لفظ قیام مذکورنہیں جیسے عبارت مرقاۃ میں [ہے]، وہاں محذوف ہے کہ شبہ زیادت بغیر قیام متصور ہی نہیں۔

خلاصہ بیک تمام وہ عبارتیں جن میں لفظ قیام ندکور یا محذوف ہے ان میں قیام کے معنی دیر لگانا اور دیر تک کھڑا رہنا ہے اور دیر لگانے سے مراد اتنی دیر ہے کہ لوگ تنگ آجا تھی۔ مسلمانوں کے دوسرے کاروبار میں صرف اس دعا کے سبب نقصان آئے یا نمتن میت شروع ہوجائے یعنی مردہ أو دینے لگے اور پھر تاخیر بھی صرف مکروہ تنزیجی لیعنی خلاف

اولی ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ند کہ دعامختصر نہایت تھوڑے وقت میں جیسا کہ-برہما- میں ہوتی ہے کہ وہ تومستحب ومختار ومنصوص ہے۔

ابعبارات سراجيه و برازيه ومحيط وجامع الرموز وكبيري وذخير وقنيه وكشف الغطاء ومرقاقة وزادالاً خرت كالميح ترجمه به مواكه:

بعد نماز جنازہ بغیر صف توڑے دعا کرنے میں بہت زیادہ ویرندلگائے اور دیر تک کھڑا ندر ہے یہاں تک کہ لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہوجا نمیں کیونکہ اگر دعا کرنے سے بی نہیں بھر تا تو کب تک دعا کر تارہے گا حالا تکہ یہ کیا کم ہے کہ نماز جنازہ میں افضل دعا کر چکا ہے اور اگر صف نہ توڑے گا اور دیرلگائے گا تو بیشک شبہ ہوسکتا ہے کہ نماز میں زیادتی کر رہا ہے۔

مدعیان ممنوعیت نے جہالت سے یا جان ہو جھ کرعبارتوں کا غلط ترجمہ کیا ہے اور سیج ترجمہ کرنے کے بعد عمل اہل اسلام - برہا - کی ممنوعیت ان عبارتوں سے ثابت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ توصف تو ژکر صرف مختصراور نہایت مختصر دعا کر لیتے ہیں جس میں صرف تین منٹ صرف ہوتے ہیں ۔

ہوتے ہیں۔ اب باتی رہ گئیں وہ عبارتیں جن میں لفظ قیام نہیں بلکہ یوں فرما یا گیاہے کہ وعابعد نماز جنازہ کے مکروہ ہے جیسا کہ زاہدی نے قنیہ میں ایک حکایت ذکر کی۔ نیز اسی طرح نفع

ممار جہارہ کے سروہ ہے جیسا کہ راہری نے عتیہ یں ایک حقایت و سری ہیرا کا طرح کا المفق والسائل و بحرالرائق میں ہے۔ ان میں بحرالرائق کی عبارت سے دعا بعد نماز جنازہ کا ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتالیکن اگر مدعیان ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتالیکن اگر مدعیان ممنوع سے کہ کیا بعد نماز جنازہ کے دعا نہ کرے یا دعا کرنا ایک پونجی بنا تھیں تو ور یافت طلب امریہ ہے کہ کیا بعد نماز جنازہ کے بھی دعا نہ کی جائے ، یہ تو باجماع امت مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ کے ہمیشہ کے باطل ہے۔ احاد یہ تعدیم بعد نماز چنازہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ کے ہمیشہ کے لیے دعا مروہ نہیں بلکہ اسی وقت نماز پڑھتے ہی بغیر کھلے ہوئے فاصل کے دعا کرنا مکروہ ہے اورا بھی بتا چکا ہوں کہ صف کا تو ٹروینا شرعاً کھلا ہوا فاصل ہے۔

تومعلوم ہوا کہ دعا بعد نماز جنازہ اس وقت مکروہ ہے جب کہ صف نہ توڑے بلکہ

برستور صفیں قائم رہیں۔ دیکھویہاں بھی قیام کی قید آگئی کیونکہ جب صفیں بدستور قائم رہیں تو قیام بھی باتی رہا تو اب اس قسم کی عبار توں کا مقصود وہی ہوا جوان عبار توں کا مقصود ہے جن میں بعد نماز جنازہ قیام بدعا کو مکر وہ بوجہ شہزیادت فرمایا گیا ہے۔ اس بات کواس طرح مجھو کہا گرکتب فقہ میں کسی ایک بھی واقعہ کے لیے تکم دیا ہے اور ایک مطلق ہواور ایک مقید جیسا کہ اگر کتب فقہ میں کہیں دعا بعد نماز جنازہ کو مکر وہ فرمایا گیا اور کہیں قیام بدعا کو مکر وہ فرمایا گیا اور کہیں قیام بدعا کو مکر وہ فرمایا گیا تو مطلق کو مقید پر حمل [محمول] کریں گے بعنی اس قید کو ہر جگہ کھوظ رکھیں گے ورنہ مسئلہ دائرہ میں میں قید قیام گئی ہے اور بعض قلبل عبار توں میں نہیں اور مخالفت اکثرین نا قابل قبول ہے۔

در مخاریس ہے: مطلق فیحمل علی المقید الیتفق کلامهم-مطلق کومقید پرمحول کریں تا کہ سب کا کلام منق ہوجائے۔

ای در مختار میں ہے:

يعبل اطلاق الفتاوي على مأوقع مقيد الاتعاد الحكم والحادثة ونقل نحوة في د المختار - (ا) وغيره -

فقاوی میں تھم مطلق تھم مقید پرمحول ہوگا۔ تھم وحادثہ کے ایک ہونے کے سبب سے ایساہی رو الختار، وغیرہ میں ہے۔

غرض یہ کہ قید قیام ہر جگہ ضروری ہے ورندان اعتراضات کا کیا جواب ہے کہ اگر بعد نماز جنازہ کے مطلق بعد بہت مراد ہے کہ بھی دعانہ کی جائے تواجماع امت کے خلاف ہے اور اگر بین یعنی دعائے زیارت قبور اور نماز جنازہ کے درمیان کا کوئی زمانہ مراد ہے توغیر مضبط ہے۔ اس لیے کہ درمیانی زمانہ بہت ہے کسی ایک وفت کو اس میں مقرر کر تامحض بلاولیل ہے اور اگر مراد بیہ ہے کہ فور آبحالت قیام بغیر صف توڑے ہوئے دعا کرنی مکروہ ہے تو بید مدعیان ممنوعیت کے خلاف ہے کیونکہ اہل اسلام - بر ہما - دعا بعد صف ٹوٹ جانے کے مختصری مرح بیں ۔ اسی صفحون کو دوسری طرح سمجھو کہ جب تھم مطلق نہیں رہا ور نہ دعائے زیارت تجور بھی ممنوع تھم ہے وہ مقید ہوگا۔ تو اب کون می قید ہے تو موافق اصول فقہ قید تیام سے قطع قبور بھی ممنوع تھم ہے۔

اردر محارم روالحاره / ۲۱۵ ، بروت ر

نظرکم از کم ہرقید کا جوفرض کی جائے احتمال برابرر ہااور مدعی مشدل ہے۔

واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.(١)

جب احتمال رباتوات دلال باطل موالطف بيب كرعبارت نفع المفتى والسائل مين لقطاعلى دواية ساس محم كرابت كاضعف ظاهر باورحكايت قنيين حكايت كرف والا زاہدی اورجس کتاب میں حکایت ہے، وہ قنیہ ہے۔حالاتکہ زاہدی معتمدند قنیم معتبر فصوصاً الی حکایت میں جو تواعد شرع کے خلاف ہوجیسا کہ گزرا۔

روالحتاري ع: كتأب القدية مشهور بضعف الرواية بغير-(١) لینی کتاب قنیه ضعف روایت میں مشہور ہے۔

عقو ودربيمل ب:

ذكرابن وهبأن انه لايلتقت إلى مأنقله صاحب القينه يعنى الزاهدى مخالفاً للقواعد مالم يعضد ونقل من غير ومثله في النهر ، ايضًا اله-(") لینی این وہیان نے ذکر کیا ہے کہ زاہدتی صاحب قنیہ کی کوئی بات جومخالف تواعد شرعیہ ہو قابل الثقات نہیں جب تک دوسرے سے اس کی تائید نہ ہو۔ ایسا ہی نہر میں بھی

طحطاوى يس ب: القنية ليست من كتب المنهب المعتمد. یعنی کتاب تنبیہ معتدومعتبر نہیں ہے۔

علاوہ بریں زاہدی صاحب قنیہ معتزلی تھا اور معتزلہ مخذولہ کے نزدیک اموات مسلمین کے لیے دعامحض بریار ہے جیسا کہ شرح عقائد دشرح فقدا کبروغیر ہاکتب عقائد میں مذكور ب- (")

چرخود زاہدی اس حکایت کولفظ عن سے شروع کرتا ہے جس سے اس کا ضعف

ا \_ الاشاه والنظائر، ۲ / ۲۰۵ ، بيروت \_

٣ ـ روالحيّار، ١ / ٥٩ ، ورالكتب العرب الكبري، معرب

٣ \_ العقو والذربية ٢٠ / ٢٠ ٣٢ م واراالمعرفة ، بيروست

٣ يشرح عقائد للنسفي جن: ٣٩٩، مكتبة البشري، كرايك، ياكتان-

ظاہر ہے اور آخریس وہی اکثر فقہا کی راہ چاتا ہے اور قیام کی قیدلگا تا ہے۔ کہتا ہے کہ:
و قال محمد بن الفضل: لاباس به ولا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلوٰة
الجناز لا قال رضی الله تعالیٰ عده لا نه یشبه الزیادة فی صلوٰة الجناز قا۔ (۱)
ویکھو! اس میں وہی لفظ قیام نہ کور ہے۔ سب جانے دوتو زیادہ سے زیادہ یہ تکم
کر اہت بھی بعض فقہاء ہے مروی ہے۔ اب جواز وکر اہت میں ترجیح کس کو ہے؟ کتب فقہ
میں فتو کی جواز پر ہے۔ کشف الغطاء میں بعد عبارت قنیہ، وغیرہ ہے:

فاتحه و دعا برائے میت پیش از ون درست است وہمیں است روایت معموله، کذافی خلاصة الفقه۔(۴)

یعنی فاتحہ و وعا داسطے میت کے دن سے پہلے درست ہے اور یہی روایت معمول بہ ہے ایسا ہی خلاصة الفقد میں ہے۔

علامة شامي فرماتے بيں كه:

بیلفظ ہمیں است روایت معمولہ قوت و شوکت میں لفظ علیہ الفتوی وہد یفتی ا کے برابر ہے جوآ کدالفاظ افتاء سے ہیں۔روالحقار، وغیرہ میں ہے:

يظهر لى ان لفظ عليه العمل مساوللفظ الفتوى الهـ (٣)

یعنی بیکہنا کہاں پڑمل ہے(بیہ)برابرہاں کہنے کے کہاس پرفتویٰ ہے۔ ای مقام سے معلوم ہوا کہ بحرالرائق میں خلاصہ سے جوکراہت منقول ہے وہ مفتیٰ

بنیں ہے۔ مختصر میر کہ عامہ عبارات کتب فتہ یہ میں قید قیام جہاں ہے وہاں تو ظاہراور جہال بظاہر نہیں وہاں بھی قیام کی قید ضروری ہے ور نہ اصول شریعت کی مخالفت لازم آئے اور قیام کے معنی ویر لگانا اور دیر تک کھڑار ہنا ہے۔ وہ بھی اتنی ویر جو باعث تا گواری وغیرہ ہوجیسا کہ گزرا۔ اب جب کہ مدعیان ممنوعیت وعاکی پیش کروہ دلیلوں سے ان کا وعویٰ ثابت نہ ہوا تو

> اریه کتاب دستیاب ندهوسکی \_ (طفیل احد مصبائی عفی عنه) ۲ \_ ریه کتاب دستیاب ندهوسکی \_ (طفیل احد مصباحی عفی عنه) ۳ \_ روالحتاره ا/ ۲۵ ا، دارالکتب العلمه ، بیرون به

منکرین ممنوعیت دعالیعنی مجوزین کے لیے ریکا فی ہے کہ جب کوئی ممانعت نہیں تو بلا شبہ جائز ہے۔

قولفيصل:

منکرین ممنوعیت یعنی مجوزین دعا کا یہ کہنا کہ عبارات کتب فقہ کا ترجمہ مدعیان ممنوعیت نے فلط کیا ہے بالکل سیح ہے۔ کیونکہ قیام کا ترجمہ کھڑا ہونا کیا ہے اور جہال قیام محذوف ہے وہاں ترجمہ سے اس لفظ کواڑا دیا ہے۔ حالا نکہ ہر جگہ سیح ترجمہ یوں ہے کہ بعد نماز جنازہ بغیرصف توڑے بہت دیر تک دعا کرنی جس سے نقصانات شرعیہ جواد پر مذکور ہو کی لازم آئے خلاف اولی ہے، یعنی معصیت نہیں ہے۔

الى طرح مجوزين دعائے جواپئى تائديں پيش كى بيں ان كے علاوہ موافق تصريح محققين علام ابن ہمام، شرمبلانى وابن مجيم بلكه صاحب مقاح الصلاة و اصحاب حواثى مقتاح وصاحب زاد الآخرت و نهر الفائق و بحر ذخار وصاحب كشف الغطا وغيره-

قول مفتى به معتمد عليه صحيح راحج:

[السك من من المستطيل قول منى بريمة معتدعليه اوررائ وسيح ] يهى به كدوعا بعد نماز جنازه جيسا كر- بريماً - من بوتى به جائز به بلكم متحب به اورموافق حديث شريف وارتطنى وفق البارى ، امر مسنون كى بيدعا ايك فرو ب- والحيد لله غافر العصاق من المؤمدين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محيد شفيع المدنيدين وعلى آله واصعابه اجمعين! هذاما عدى والعلم عدى الله - چول كدال فيملم أرساله كى صورت اختياركى الله اليه الله عنام - الاجازة بالدعاء بعد صلوة الجدازة وكما فقط - كتبه

فقيرربه واسير فنبه ابو المحامل سيل محمد الاشرق الجيلاني كان الله له خادم الحديث الشريف في الجامعة الاشرفيه الكائنة في حصرة كچهوچه المقلسه، ضلع فيض آباد، [يوپي]



### موابيرود ستخطعلماني كجهوجهه ضلع فيض آباد

اصاب واجاد من اجاب وافاد وانا العبد المسكين ابو المعين هي الدين الاشر في الجيلاتي غفرنه المدرس في الجامعة الاشرفيه، كچهوچهه شريف

ذلك كذلك مُهروارالافتاءجامعداشرفيه

هكذا مذهب مشائخدا رحمه هدالله تعالى فقيرا بواحم محمطي حسين اشر في جيلاني كان الله معالى خادم سجاده وجامعه اشرفيه مهرشريف معزت زيب سجاده اشرفيه وامت بركاتهم

صع الجواب والله اعلمه بالصواب فقير الوالحود سيراحمراشرف اشرفى جيلاني كان الله ناظم جامعه اشرفيه

الجواب صحيح والهجيب نجيح ناچيزنذراشرف اشرفي جيلاني غفرلا مدرسه جامعه اشرفيه، کچوچه شريف په پ

## رامپور جواب:-

ایصال ثواب کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھنا جائز اوراچھاا درمیت کواس سے فائدہ ہوتا ہے بعنی جو پچھاس کے واسطے پڑھا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔جو پچے قرآن سے آسان ہو پڑھے۔دعاسر أير هنافضل ہے۔شائی كى پہلی جلد مين آياب:

(ويقرأ أيس)لماوردمن دخل المقابر فقرأ سورة أيس خفف الله عنهم يؤمشارو كان له يعدد من فيها حسنات (١)

وفي شرح اللباب: ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة واول البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وأمن الرسول وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثنى عشر مرة اوسبعا او ثلاثاثم يقول اللهم اوصل ثواب مأقر أنام الى فلان او اليهم. وصول القراءة للبيت اذ اكانت بحضرته او دعى له عقبها ولو غائبا لان عمل القراءة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها ارجئ للقبول ومقتضاة ان المراد انتفاع الميت بالقرأة لاحصول ثوابياله-(١)

المجيب: نوشعلى عنه مدرسدارشا والعلوم ، رام يور-

بيجواب محيح باوربيطريقه ايصال تؤاب كابابيئت كذائى أثر حيسلف سيمنقول ن بھی ہوتب بھی حیطة جوازے خارج نہیں ہے۔جب کدایصال بالاطلاق جائزہے۔اورکوئی منافی ایسال کے اس طریقتر مذکورہ میں موجود نہیں ہے۔فقط۔ العيد-ما محسن ، مدرس ، مدرسه ارشاد العلوم ، راميور - (مير) الجواب صحيح: العبر-محرسلامت الله عنيه (ممر)

ار آون شای سر ۱۵۱/ در یا بک و بورو بورد

۲ شرح لباب، ۲ / ۱۰۴۴، بیروت ر

-:دېلى:-

الجواب صعیح : محمد پردل، مدرس اول، مدرس نعمانیه، دبلی۔ جواب میچ ہے، موافق طریقۂ اہلِ سنت و جماعت می عبدالرشید، متہم مدرسہ نعمانیه، دہلی۔ (مہر)

الجواب صعيح: ثمرتيم احمد عفاعنه الصمد-الجواب صعيح: محمر كرامت الله مفتى وواعظ ديلي\_

-:مباركيور:-

انى مصداق لذلك عبدالسلام غفرلد قاورى بركانى، مدرس اول، مدرسه مصباح العلوم، مباركور، اعظم كرده-



-:راندير:-

من اجاب اصاب: حرره شهاب الدين عنى عنه بخطيب جامع مسجد تائى واژه ، راندير، شلع سورت، گجرات \_ (مهر)

الحواب الصّع : فقير غلام محى الدين بن مولانا مولوى سيدر حمت الله بدست خود، مقام راندير، ضلع سورت، خانقاه شريف \_ (مهر)



### :ممبئی:-

الجواب صحیح: دعاوفاتحه پرٔ هنابعد نماز جنازه کے درست ہے۔ محمد عبد الغفور علی عنه، مدرس اول، مدرسه باشمید بمبیلی۔

المجيب مصيب وله من الاجر نصيب: راقم آثم قاضى غلام احمد تليائى ، مدرس اول ، مدرس اول ، مدرس اول ، مدرس جميني -

الجواب صحیح:العبد- حافظ عبدالحلیم،امام سجد جاملی محله بمبئی۔ الجواب صحیح:فقیر محمر عرالدین قادری ہزاروی،امام سجد قصاب محله، بمبئی۔



#### -:<u>کلکته:</u>-

بسم الله الرحل الرحيم واصلى واسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصبه اولى الكرامة والنعيم و بعد قما اجاب به المجيب المصيب حرى بالقبول برئى عن الذهول موافق للكتاب مطابق لاراء اولى الالباب والله اعلم بالصواب وانا العبد الكثيب المسكين ابو المظفر محمد سعيد الدين اول المدرسين في مدرسة اهل السنة المسماة بفيض عام كلكته الواقعة

هسجده حاجی پار دسیالدد. مدرس نسیغ مسام ایل سند وجسامت حامدا و مصلیا

وبعد فأقول: ما اجأب الهجيب فهو فيه الهصيب و لا ريب فيه لانه ثبت هذه المسأئل بالتصريح والبراهين و هذه مسلك السلف الصالحين والعلماء الكاملين والحيد لله رب العالمين والصلؤة والسلام على رسوله والهواضا به اجمعين.

خادم العلماء والحكما والرقلاء سيدمجد راحت حسين بهارى غفرله البارى، محتم مدرسه فيض عام المسنت وجماعت ، كلكته. الجواب صعيح: احدموى المصرى ،خطيب جامع مسجد ، كلكته. الجواب صعيح: العبد -محملتل خان عفى عنه، واعظ كلكته بنبر ۲۲ ، ذكريا استريث ، كلكته.

48

-:رنگون:-

الجواب صعیح والوای نجیح رجم عبداتھیم، خطیب مسجد زسالوری، رگون۔ قرأت قرآن کا تواب میت کو پنچتا ہے اگر چہ بعد نماز جنازہ کے ہور کتبہ: محمد اساعیل غفرلہ، خطیب مسجد نبر ۲۰۴۰ گلی، رگون۔

بعد نماز جنازه سورهٔ فاتحداور دعا پڑھتا جائز ہے۔العبد-وسی الرحمٰن خان چا نگامی۔ دعا واسطے میت کے جائز ہے۔ دعا سے پیشتر سورهٔ فاتحہ کا پڑھتا امر مسنون ہے۔ کہافی الشامیة واما الحمد لة فتجب فی الصلوة وتسن فی الخطب و قبل المعاء بعدالاكل وتباح بلاسبب عبرالجارركوني

نماز جنازہ کے بعدسورہ قاتحہ پڑھنااورمیت کے لیے دعا کرنا جائز ہے جیسا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

عن ابن عباس الدبي عن الراح الجدازة بفاتحة الكتابرواة الترملى وابوداؤدابن ماجه-(١)

لینی سورہ فاتح فماز جنازہ میں پڑھے جیسے کرمدیث ابن عباس میں گزرایا جنازے ير بعد نماز كے يا يہلے نماز كے، بقصد تبريك كے يزھے مظاہر حق اورادعة اللمعات ميں اس پر جعد ہوئے۔ کے متعلق اور بھی تفصیل ہے۔ محید خلیل الرحلی غفر لہ اسلام آبادی۔ محید خلیل الرحلی غفر لہ اسلام آبادی۔

الجواب: اس خصوصیت کے ساتھ اس فتم کی ایصال ثواب ودعا کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ گو وعائے ایسال اواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے جب چاہے کرسکتا ہے تا ہم اس خصوصیت کے ساتھ کرنا بدعت حسنہ سے خالی نہیں ۔ بھی بھی بہ خصوصیت ترک کر دیے تو زیادہ اولی ہے ورنہ بالکل ترک کر دینے سے کرتے رہنا بہتر ہے۔ فقط۔ والله اعلمہ بالصوابا

كتيه: محدعبدا لكا في عنيه خطيب جامع مسجد، اله آيا در



# -:ناگاپٹن:-

الجواب:

حامدا للهومصليا ومسلماعلى رسوله وأله نعمر يستحب قراءة كمافي شرح الصدور سورة الفاتحة وسورة البقرة عددرأس الهيت وخاتمة

ارجم الكيرللطير انى معديث: ١٠ ٢ مكتبة العلوم والحكم بموسل

البقرة عدى رجليه بعد الصلاة قبل الدفن كما في شرح الصدور - (') وقال في مفتاح الصلاة: و چون ازنماز جنازه فارغ شوندمستحب است كه امام ياصالح ديگر فاتحداز بقره تأمفلحون طرف سرجنازه وخاتمه بقره يعني آمن الرسول طرف پاسمي بخوانند كه در صديث وار داست، الخ\_

والحاصل ان قرأة الفاتحة وغيرها من الآيات القرآنية والدعاء المعهودلها بعد الصلوة قبل الدفن من الامور المستحسنة كما في الاحاديث النبوية بلاشك وارتياب فينتفع الميت بها ويعطى لها الثواب بحيث ان لا يمهل الجنازة الى الدفن في التراب هذا ما عندى في الجواب والعلم الاتم عندى من عندة المتاب وهوا علم بالصواب واليه المرجع والمأب

العبد الفقير الى الملك الوهاب ابو الخير احد ابر اهيم بن العالم اللاب الماهر مدرس للطلاب مولانا الحاجسيد محمد الناكفطني عقر الله لهما ولو الديهما ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين.



ارشرح العدورع في عن ١٠١٠ وارالد في مجده

#### -:سورت:-

#### الجواب:

آن حضرت من التي إلى سے بعد نماز کے دعا کرنا ثابت ہے اور ای پر عمل ہے علائے سلف وخلف کا جیسا کہ مشکوۃ شریف کی شرح اهعة اللمعات میں شیخ عبد الحق وہلوی رحماللہ جلد اول، کتاب البیشی بالجعازۃ والصلوۃ علیها کے فصل ثانی میں فرماتے ہیں: احمال وارد کہ آخصرت من شی الم ورجنازہ فاتحہ بعد از نمازیا پیش از ال بقصد ترک خواندہ باشند چنا نکہ الآن متعارف است ۔ (۱)

#### ستله:-

چوں ازنماز فارغ شوندمستحب است كدامام ياصالح ويكر فاتحد بقره تأمفلحون طرف سرجنازه و فاتمد بقره يعنى آمن الرسول طرف يا كين بخواند كددر حديث وارداست و دربيض احاديث بعداز فن واقع شده برووونت كرميسر شوو مجوز است \_ اور بعد ميس ميت كوش ميس دونول باتحداثها كردعا كر \_ - جيسا كه نهر الفائق شرح كنز الدقائق ، جلداول ، باب الجنائز ميس مين عب ويقول بعد صلوة الجنازة اللهم لا تحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة واغفرلنا وله (١)

اور بحرفه خاريس ہے:

چول از نماز جنازه فارغ شوداي وعاء بخواند: اللهم لا تعرمنا اجرة ولا

اله الشقة اللمعات شرح مشكلة لا بس: ٨٩ ٣ منشي نولكشور بكهنؤ .

ا فعر الفائق شرح كنز الدقائق ،ج: اجم: ٣٢٤، بيروت.

تفتنأ بعدة واغفرلنا وله

لینی جب نماز جنازہ سے فارغ ہوے میت کے لیے دعائے مذکور پڑھے۔
فقہائے کرام جو بعد نماز جنازہ کے دعا کرنے کے لیے فرماتے ہیں، اس لیے کہ بیغل ثابت
ہے سلف اور خلف سے اور زمانہ خیر القرون سے اب تک یفعل جاری ہے۔ کیونکہ خود سرور ور مالم
سالافالیل نے بعد نماز جنازہ کے دعا ماگی ہے اور سیحدیث سے ثابت ہے۔ جبیبا کہ عینی شرح
ہداری کی ابتدا میں بیہ قی سے لکھا ہے کہ جب صحافی براء بن مغرب کھے نے انتقال کیا تو سرور وو
جہال مالافالیل تشریف لائے۔

وصلى عليه وقال: اللهم اغفرة وارحمه و ادخله جنتك رواة البيه قي وقال الحاكم هذا لحديث صيح - (١)

نماز جنازہ پڑھی ان کی سرور عالم من الفائیل نے اور بعد نماز جنازہ کے بیدہ عاکی اے بارخدا! بخش اس کواور دم کراس کواور داخل کراس کوا پئی جنت ہیں۔ روایت کیا اس کو بہتی نے اور کہا عالم نے بیرحد بیث ہے۔ اور وہ جو قنیہ ہیں زاہدی ہے ہے اس قول کو مرقات وغیرہ کتب ہیں لائے ہیں ، اس کا ترجمہ بیہ ہے۔ نہیں جائز ہے دعا بعد نماز جنازہ کے کیوں کہ نماز جنازہ دعا ہے اور دعا کے بعد دعا زائد تو اس کا جواب بیہ کے زاہدی صاحب قنیہ معتزلی ہے معتزلہ کے نزدیک ثواب رسانی موتی [ غروول ] کو جائز نہیں ، ان کے مسائل مخالف اہل معتزلہ کے نزدیک ثواب رسانی موتی [ غروول ] کو جائز نہیں ، ان کے مسائل مخالف اہل سنت و جماعت ہوں تو اس کا اعتبار نہیں اور دلائل بالا سے ظاہر ہے کہ فقہاء کرام اپنی کتب میں بعد نماز جنازہ کے دعا کرنے کو لکھتے ہیں اور خود آلی حضرت میں ایک خود عاکم ایک کتب میں بعد نماز جنازہ دعا ہے دعا کے بعد دعا کی کیا خرورت بیتح ریخان داب [ طریقہ ] فقہا ہے۔ نماز جنازہ من وجہ نماز ہے اور می جہ دعا کی کیا ہے جیسا کہ ہدا بیاور شرح وقا بیوغیرہ میں ہے۔ کیول کہ اس کے لیے وضوا ور تکمیر تح بید شرط و جب سائد اور نمازوں کے۔ ای سبب سے اس کو نماز کہتے ہیں نہ دعا ، اور بعد ہر نماز کے دعا مسنون ہے۔ والله تعالی اعلم ۔

كتب، سيداحم وسلى دوسسناميان -

اربنابيشرح بدابيد

### -:مدراس:-

الجواب:

حامداًلله تعالى و مصلياً و مسلماً على رسوله و آله اما بعد فقال في الفتاوى السر اجيه: اذا فرغ من الصلوة لا يقوم بالدعاء انتهى و قال في نفع المهنى والسائل عن القنية للزاهديعن الى بكر بن حامد الدعاء بعد صلاة الجنازة مكروة انتهى ثم قال فيه نقلا عن القنية ايضا و قال محبد بن الفضل لا بأس به انتهى فالراج عندى ما هو ذهب اليه الفضلي من انه لا بأس بذالك اذ الدعاء للهيت مطلوب في الجملة فلا يبعد ان يقال ان الدعاء بعد الصلاة عليه مندوب عند وجه الله اذ كلمة لا بأس كما في رد المختار قد تستعمل في المندوب والله اعلم بالصواب (ا)

خلاصہ: کہا فآوی سراجیہ میں کہ جب نمازے فارغ ہودعا کے لئے کھڑا نہ ہو ۔ نفع المفتی والسائل میں زاہدی صاحب قنیہ سے مروی ہے کہ بعد نماز دعا مکروہ ہے اوراسی نفع المفتی میں اس قنیہ سے مروی ہے کہ بعد نماز جنازہ کے بعد دعا میں پجھ حرج میں اس قنیہ سے مروی ہے کہ امام محمد بن فضل کے نزدیک نماز جنازہ کے بعد دعا شرعاً نہیں اور میر سے نزدیک یہ قول محمد بن فضل کا رائج ہے اس لیے کہ میت کے لیے دعا شرعاً مطلوب ہے تو بچھ بعید تہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مستحب ہوکیوں کہ لفظ لا باس کے معنی روالحتار میں لکھے ہیں کہ بیہ می مستحب کے معنیٰ میں استعمال کیا جا تا ہے۔

والله اعلم بالصواب

كتبه الفقير الى الله الكريم الصدن محمد تن محمد كأن الله لهما ولا سلافهما- { مُرتيم بن مُم }

الجواب صعيح جمودكان الله له - {محود } الجواب صعيح: عبيد الله كان الله له - { قاضى عبيد الله مدارس }



ارتآوي مراجييه

-:حيدرآباد:-

وکن کا ایک فتوی جارے عزیز میاں باشم حسین دہو بی مرحوم نے اپنی زندگی میں مجھ کودیا تھااس کو یہاں درج کردیا۔ (مخلصاً)

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع مبین کہ بعد عسل و تکفین میت پر دعا پڑھنا ، اور بعد نماز جنازہ کے فاتحہ و دعامیت کے لیے کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

المستفعى: الشم حسين وبولي مرحوم الجواب

حامدالله مصليا ومسلماعلى رسوله وأله وصعبه

صورت مسئولہ میں بعد خسل و تکفین میت پر کوئی معین دعا پڑھنا نماز جنازہ کے آگے، کتب فقد حنی میں بیس یہ دعاناللہ میں اور بعد سلام نماز جنازہ کے حنی فرہب میں یہ دعاناللہ میں اور بعد سلام نماز جنازہ کے لیے زاوالآخرت دعاناللہ میں بحوالہ تا تارخانی وجامع الرموز و نہرفائق میں لکھا ہے۔ اس کے بعد: اللہ می انت ربہا میں بحوالہ تا تارخانی وجامع الرموز و نہرفائق میں لکھا ہے۔ اس کے بعد: اللہ می انت ربہا و انت خلفتها .... الح بحوالہ فتح القد پرشر تہدایہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام یا دوسرا کوئی نیک آدی میت کے سرہانے الم سے مفلحون تک اور پائیں (پاؤں) طرف امن الرسول سے آخر تک سورہ بقرہ کے پڑھے اس کومقاح الصلوة میں حدیث شریف سے بیان کیا ہے: چنا نچہ یوں لکھا ہے:

و چول از نماز فارغ شوندمستحب است كه امام يا صالح ديگر فاتحه بقره تامغلحون طرف سر جنازه و خاتمه بقره بعنی آمن الرسول طرف پائيس بخواند كه درصديث وار داست و در يعضا حاديث بعداز وفن واقع شده بر دووفت كه پيسرشود مجوز است، انتهى \_

میت کی مغفرت کے لیے صدقات دینے اور دعا تھی کرنے کے باب میں کتب احادیث وفقہ میں بہت سے بیانات تعین اوقات کے ساتھ و بلاتعین مذکور ہیں۔ اوپر جو پچھ کھھا گیاای پر پچھ ٹھے خوم نہیں۔ واللہ اعلمہ بالصواب۔

ارقرآن مجيد، موره آل عمران ، آيت: ٨، پ: ١٣ اـ

کتبهه: الفقی شاه محمد قادر حسین قادری عفاالله عند. محر - ۹ رمضان ۱۳۳۵ ه

الجواب حصيح جحود كان الله له

الجواب صبيح: سيدمح كالدين عفى عنه-الجواب صبيح: عبيرالله كان الله له، (قاضى مراس)

### -:ميلياليم:-

الجواب صيح الدعاء عقب الصلوة الجنازة فلا بأس به كذا في رضى الشم عية.

ماز جنازه کے بعددعا میں کچھرج نہیں ہے ایسائی رضی الشرعیہ میں ہے:

الراقم خادم الشريعة والمنهاج محمد حسين بن حافظ فقير محمد الشافعي الميلياليمياً نار الله قلمهما بالعلم الخفى والجلى وتجاوز الله عن ذنبهما بنورة الميلياليمياً الله عن ذنبهما بنورة الميلياليمياً الله عن ذنبهما بنورة

{ محمسين بن حافظ فقير محم عني عنه }

الجواب صحیح: یجوز الدعاء عقب الصلوة الجدازة كذا في افادة الافهام - الجواب صحیح : یجوز الدعاء عقب الصلوة الافهام میں ہے مظراس كا بدعتى ہے۔

والله اعلى ركتبه: محمرش ف الدين عفى عند-الجواب صعيح: محمد عبدالله، خادم مدرسه جماليه، مدراس-مهر الجواب صعيح: احقر عمرالقا هرى عفى عنه-مهر الجواب صعيح: محمد ميران محى الدين عفى عنه-مهر

# -:گوالیار:-

نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر اس ہیئت سے ایسا کرتے ہیں تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس کا ترک اولی ہے اور اگر علیادہ ہوکر اپنی جگہ پر جرفض کچھ پڑھ کر ثواب پہنچا تا ہے تو بالکل مضا نقه نہیں ہے۔ ثواب میت کو ہرصورت میں پہنچتا ہے۔ والله اعلمہ - کتبہ: الاحقر مقبول حسین عفی عنہ ریاست گوالیار ، ۱۸ رجون ۱۹۱۷ء۔



### -:ٹونک:-

الجواب والله الموفق للسداد و الصواب-از:عدالتشرع شريف،صدررياست اسلام، تُونك\_(رجسرُ وَمُمِر -62)

ایسال ثواب مندرجه سوال شرعاً درست ہے اوراس سے میت کوفا ئدہ ہوگا بشرط کہ ضرور نہ مجھیں۔واللہ اعلم ، ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۳۱ ہے۔ مواہیر ووشخط مفتیان کرام عدالت شرع شریف ،صدر ریاست اسلام ، ٹونک۔ مہر - خادم شرع جلیل الرحمٰن عفی عنہ۔ مہر - خادم شرع ،سیدا حرمجتہ کی فی عنہ۔ مہر - عبدالرحیم عفی عنہ۔



#### -:بھویال:-

اس طریق خاص سے پڑھنے اور دعاء کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔اس لیے نا درست نہ ہوگا۔اورمیت کواس سے فائدہ ہونے میں کوئی دلیل نٹری مانع نہیں ہے۔ مختصراً۔ سم رجمادی الاولی ۱۳۳۷ ھ مجمہ علی عفا اللہ عنہ مفتی بھویال۔



### -:نوشبره:-

(جناب عبدالغفورولدها جی واؤوصاحب براتی نے ایک فتوی نوشہرہ کا (استجاب وعاء والصال تُواب قبل جنازہ و بعد جنازہ سے متعلق) احترکو دیا بسبب طوالت کے بہاں درج نہیں کیا صرف اسمائے مفتی ومصدقین نقل کر دیا۔العبد محمد مظہر الحق اسکن اُدیارت شدیخ رحمکار لازال غریقانی افضال البحار۔(مفتی نوشہرہ)

قداصاب المجيب: خادم شرع شريف، قاضى عصمت الله-الجواب صعيح: سيد شكوة الدين-الجواب صعيح: مغصر بقلم خود-مهر الجواب صعيح: العبر مجرايوب كل فقير كا كاصاحب قدس روحه-الجواب صعيح: العبر عمد الودود-الجواب صعيح: العبر عمد الودود-اصاب من اجاب: العبر محم عبد الديان -مهر

# -:لكهنؤ:-

سوال:

نهرالفائق شرح كنز:

ويقول بعد صلوة الجنازة اللهم لاتحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة و اغفرلنا وله. بحرف فار:

چول از نماز جنازه قارغ شوداي دعا يخواند: اللهم لا تحرمنا اجر لاو لا تفتنا بعد لا وله المفرك المفرك ولا تفتنا بعد لا تحرمنا المفرك ولا تفتنا بعد المفرك وللموال المفرك ولا تفتنا بعد المفرك ولا

مرتومہ بالا دلائل سے بعد نماز جنازہ کے دعاء کرنا سنت ثابت ہوتا ہے یا مستحب یا کیا؟ بینواتو جروا۔

هوالهصوب جواب: استخباب ثابت بوتائے۔ والله اعلم بالصواب۔ حردہ مجرعبدالہادی الانساری غفرلہ اللہ الباری

فتوي مولوى اقام الدين صاحب

حسن اتفاق سے جمارے بزرگ جناب عبد الواحد بن حاجی عبد الرحل مدنی صاحب متولی سید محدا قام الدین صاحب صاحب متولی سید محدا قام الدین صاحب اسلام آباد کافتوی مجھود یا توجی نے اس کومع اسائے شریفہ مصدقین فتوی بذا کے یہاں درج کردیا:

#### سوال:

ما قولكد دهكد الله تعالى-اندري كى دعائے مطلق بفوائے آیت شریف وحدیث منیف مباح ومستحب است یا نه؟ برنقذ پر اول پیش جنازه برواشتن سورهٔ فاتحه واخلاص خوانده وست برواشته برائے مغفرت میت وعاء كرون پس نماز جنازه جم بوتیرهٔ مزبوره استدعائے رحمت نمودن بدعت حسنہ جائز غیر ممنوع است یا بدعت صلالہ حرام ممنوع؟ جنواتو جروا۔

#### الجواب:

ها هو الصواب حسب الارشاد العباد: "ادْعُونِي آسَتَجِبْ لَكُمْ "(')

و بفحوائی فرمان واجب الاذعان نبی اخر الزمان علیه صلوة الله تعالی وسلام الرحلن.عن ابی بکررضی الله تعالی عنه قال: قام رسول الله العقو و العافیة فان احدا لم یعط بعد الیقین (ای الایمان)خیرا من العافیه رواه الترمذی و ابن ماجة (۱)

ا باحت دعائے مطلق ثابت وہویدااست واستخبابش آ شکاراو پیداو بمقام دیگر آل حضور علیہ صلافۃ اکبر ترخیباللد عاءی فرمایند۔

ارقرآن مجيد ، سور ١٤ الغافر ، آيت: ١٠ د

آ\_ (القب) ترندی، کتاب الدعوات، مدیث: ۳۲/۵،۳۵۹۹ دارالفکر، بیروت: (ب)سنن این باجه، کتاب الدعاء، مدیث: ۲۳۸۴۸ دارالمکتبه العلمه ، بیروت .

ان دبكمد حى كويمد يستحى من عبد الذار فعيديه الميه ان يودهماً صفوا-(١) بدي وجه بعض علاء بوقت مصائب از خاموشى با ولويت دعاء رفته حيث قال في حاشية شرح العقائد، بعضے از علاء گفته كه دعاء بحد ذات خود عبادت است قال عليه الصلوة والسلام: الدعاء مخ العبادة -(٢)

یینی دعاء مغز وخلاصهٔ عبادت است زیرا که حقیقت وخلاصهٔ وی (ای عبادت)

تذلل وخواریست واین در دعاء حاصل است با کمل وجوه کذا فی شرح المشکلا قلیشخ الد بلوی

وایتان بعبادت اولی است از ترک آن بیجینین از ابوحازم اعرج منقول و مرویست انتهی به چول از فر مان پروردگار عالم واز قول نبی مان الیاست واستخباب دعائے مطلق بیایه شبوت رسید واز تصریح بعضے علماء اولویت استدعائے مجوث جلوه گرگر دید پس مبقا ضائے فطرت للبتہ بیانسانیہ بوقت نزول بلاء و مصائب بحضور پروردیگار بصد مجز وافکسار دعاء باید وسورهٔ اخلاص و فاتحه خوانده وست برواشته استدعاء شاید لهذا پیش جنازه برداری و پس نماز جنازه گراری بطریق معبود و عاء کردن بدعت حسنہ جائز غیر ممنوع است کمالا تحفیل -

درشرح عقا كد گفته:

وفی دعاء الاحیاء للاموات وصد قتهمه عنهمه نفع لهمه -(") چوں بدعاء زندگان نفع مردگان است پس بر ماانسب واولی است که بایثان نفع برسانیم واز استراحت ایاکس ثوابی برگیریم وشیخ د بلوی فر مایند:

عن ابن عباس النبي على الجنازة بفاتحة الكتاب روالا الترمذي و الوداودوائن اجـ (٣)

ظاهر آن است که مرادا از قراءت فاتحه درنماز جنازه باشد چنا نکه از صدیث این عباس درفصل اول گزشت واحتمال دارد که برجنازه بعدازنمازیا پیش از ال بقصد دعاءخوانده

ار مشكو كالشريف، كمّاب الدعوات، حديث: ٣٢١/١،٢٢٣٨، واراكتب العلميه ، بيروت.

٢ مشكوة شريف، كماب الدعوات معديث: ٢٣٣١ من ١٩٣٠ ، المكتب الاسلام ، بيروت.

<sup>&</sup>quot;مشرح فقدا كبريس: ٢٩ سياه وارا البشائر الاسلامييه بيروستار

<sup>&</sup>quot;مجم الكيرللطيراني، حديث: ١٠٤٠ ، مكتبة العلوم والكم، موسل

باشد چنا نکدالآن متعارف است (شاه عبدالحق محدث و الموی کی ندکوره عبارت کے تحت مظاہر حق میں مرقوم ہے) قولہ چنا نکدالآن متعارف است بالمطابقة ولالت برآن می کند کہ شخ رحمة الله عليه بروو فاتحہ فد بوره راور حرمین شریفین زاد جما الله شرفا و تعظیماً یا در بچ و یا راسلامید دیده اندور نه چنا نکدالآن متعارف است فرمودن چه عنی ؟اگر چه فاتحہ فد کوره بوتیم و مسطور ورقرون شده ون نقده و اما چول مسلمانان آن رامباح غیر ضروری پنداشته می کنند پس مستوجب اجرمی باشند بقوله علیه الصلاة والسلام: من من فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل علیها احسام و احسام و (۱)

بلاا تكارتكير چول مسلمانان فاتخد موصوف دامباح وحسن وانستدى كنند فلبذ انز وخدائ عود وجل بم آن بلا خطرة خطير حسن خوابد شد لاثر اين عباس هيه: مار الا المسلمون (من الامور المباحة) حسنا فهو عند الله حسن - (٢)

زیرا که مادر تول مارآه المسلمون عام است نو بیناول افراد أمتفقة الحدود علی سبیل الشمول کما صرح به فی الاصول برگاه ماعام است پس بر کارے که مباح باشد و برائے مفہوم کلی آن در شرع شریف امرے یافتہ شود پس برجزئیداش کم از کم مباح گرد و مادام که ممانعت شرعید در حق بیج جزئید اوصا در نباشد بیشک آن در تحت عمومیت توله مارآه المسلمون داخل گشته تیم جواز برآل واده خوابد شد۔

اظهرآن درشریعت غراء نیج جاممانعت فاتخد مجو شدنصراحة آمده ند کنایة واشارة بناءعلیه حسب تصرح فقهائے کرام وعلائے عظام که اطلاق جواز برام رغیر ممنوع می کنند کمافی الشامی فنی الحلیه عن اصول بن الحاجب رحمة الشعلیه اند (ای الوماز) قدیطلق و پراد به مالا میمتنع شرعاً احد فاتخد متعارهٔ حال این دیار بدعت حسنه جائز است حدا ما فحمت من الکتاب میمتنع شرعاً احد فاتخد متعارهٔ حال این دیار بدعت حسنه جائز است حدا ما فحمت من الکتاب و الله تعالی اعلمه بالصواب و الله تعالی اعلمه بالصواب و

المستخرج خادم الاسلام والمسلمين المستخرج خادم الاسلام والمسلمين المؤمنين. آمين!

ار مشکلو کا شریف کتاب العلم ، صدیت: ۱۰۲۱ م ۱۲۲ دار الکتنب العلیمد ، بیروت. ۲ را لمسعد رک للحاکم ، صدیت: ۲۸/۳،۴۵۲۲ دار المعرفة ، لبنان ر

# مصدقين فتوى بذا

لاشك ان الدعاء المطلق مستحب والايتان به أولى من تركه لانه مخ العبادة كما صرح به فى الكتب المبسوطة والدعاء بقرأة الفاتحه والإخلاص رافعاً يديه قبل حمل الجنازة او بعد صلاتها مباح جائز بدعة حسنة كما صرح فى كتب الفقه بأن المباح مالم يردعليه محرم يجوز تركه والإيتان به كما فى الفتح القدير أن المباح إنما يجوز تركه والإيتان به إذا لم يترتب عليه محرم انتهن. كتبه: العاصى محمد عبد الله عفى عنه

هُذَا الجواب موافق بالكتاب نمقه المذنب الأواب الراجى إلى المملك المواب الراجى إلى الملك الوهاب محرج للم الملك الوهاب محرج للم الولى، في المملك الوهاب محديد الملك الوهاب محديد : خادم الطلبة بنده - محريب على غفر لدالول -

الجواب صحيح : خادم العلبة بلده محمد في عرب الاراول - المجواب صحيح : خادم - محمد المار من منظيب مجدا يلا-

الجواب هو الموافق بصواب: خادم العلماء محد شجاعت على غفرلد

قد استحسن المالكية الدعاء قبل حمل الجنازة وبعد الصلوةعليها ويثاب به الفاعلون والأموات لأنه من أحب المباحاتلاينكرة الا البابي والمعتزلي لأنهم ينكرون وصول الثواب إليالأموات ولا يعتبر قولهم أحدمن أهل السنة والجماعة.

كتبه: محمشرف فلى ففرلدالولى الم مجرزير باورى ، مانذل\_ لها أجاز الفقهار جهم الله إطلاق الجواز على أمور غير ممتنعة كما برهن به المجيب فلاشك أن الفاتحة المبحوثة بدعة حسنة جائزة بلامرية لأنه لا يوجد في الشرع ممانعتها لا يعكرها أحد إلامن ليس له دراية في العلم

مهر:سيداهم

الجواب صعيح: خادم متبول احمه الجواب صواب: محمد سيف الله صديقي ،خطيب كا كامسجد، ثا نگو الهجيب مصيب:حشمت على عنه ،متولى بنگالى مسجد، ما نلا لے شور۔ الجواب صواب: ما فظ محما يوب پين مانا، پيش إمام مجدسورتى -الجواب صواب: والله أعلم الفقير إلى رب العباد السيد أحمد أبو الإرشاد المحرابي، إمام مجرينا -الجواب صعيح الواجى إلى رحمة ربه القوى - السيد الترذى أبو محم عبد الله المهدى الكالفوي غفر الله له



مخالفین کے امام ومعتمد علیہ یعنی مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی اور ان کے نائب خاص کا استخباب دعائے بعد نماز جناز ہ پرفتو کی

> مخالفین پر ججٹت تو بیہ ہے۔ سوال: بعدسلام نماز جنازہ کے دعا کرنا اچھاہے یانہیں؟ جواب: بعدسلام بھی نماز جنازہ میں دعاء پڑھنا اچھاہے۔

کتبه: احرحسن ۲۷ رشوال ۱۳۳۴ هه

الجواب صعيح: اشرف على ، ٢٧ رشوال ١٣٣٧ هـ

-:باردوم:-

سوال: بعد نماز جنازه دعاء ما تگناجائزے یانہیں؟

يواب:

يەسىلە مخلف فىباب-برجندى شرح مخضروقاب مى ب:

ولا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لأنه يشبه الزيادة فيها كذا في المحيط وعن أبي بكر بن حامد أن الدعاء بعد صلوة الجنازة مكروة وقال محمدين الفضل لا بأسبه كذا في القنية - (١٤٠٠، ١٤٥٠)

اورصالو قاجنازه گوحقیقة وعاء ہے گرصورة تو نماز ہے اور ہر نماز کے بعد دعاء مسنون ہے لعمو مد الا دلمة ، پس اس عموم سے نماز جنازه کے بعد بھی دعاء کومسنون کہہ سکتے ہیں اور جنہوں نے کروہ کہا ہے تو ظاہر ہے کہ کروہ تنزیبی مراولیا ہے اور لا پاس به کا استعال گوا کثر ترک اولی (یعنی جس کا جائب مخالف جائز اور مباح ہو) کے موقع پر ہوا کرتا ہے گر بھی مستحب کے معنی میں ہوتا ہے۔ صرح فی روالحقار (ج: 1 مس : 124) پس بیکلمہ یا تومستحب محمول ہے یا جواز پر۔ بتقریر فرکور بلکہ بقرید کا مقابلہ تولین بھی کیونکہ کروہ تنزیبی کے معنی طاہر ہیں کہ جس کا نہ کرنا اولی ہو۔ اور کرنا تا اپندیدہ ہوسواگر لا باس به ہے بھی بہی مراوہوتی ظاہر ہیں کہ جس کا نہ کرنا اولی ہو۔ اور کرنا تا پندیدہ ہوسواگر لا باس بہ ہے بھی بہی مراوہوتی

تواس قول كالكهنا بظا بركرارغير مفيد بوتا -غرض دونو ل طرف وسعت ہے استخباب بيل بھی ادر عدم استخباب بيل بھی ادر احظر كے نزد يك استخباب رائج ہے وللناس فيماً يعشقون مذا هب "كتبه: احمر صن علی عنه
نائب خاص مولوی اشرف علی صاحب واقعی اس بیل اختلاف ہے ادر مسائل مختلف فيها بيل نزاع نامناسب ہے فقط بندہ - مبين الحق عنی عنه بمنظم مدر سيّا نجمن اسلام ، کمنھو رہضلع سورت • جاد سعوج -

سوال:

شرح مشكوة شيخ عبدالحق محدث والوى:عن ابن عباس أن النبي على قرأعلى الجدازة بفاتحة الكتاب رواة الترمذي وابو داؤد وابن ماجه-(')

ظاهر آن است كه مراد از قر أت فاتحه ورنماز جنازه باشد چنانكه از حديث ابن عباس درفصل اول گزشت واحتمال وارد كه برجنازه بعد ازنماز يا پيش از ان بقصد تبرك خوانده باشد چنانكه الآن متعارف است \_(۲)

جوابرالفيس شرح دربم الكيس بص: ١٢٣ ريس بع: رجل دفع يديه بدعاء الفاتحة قبل الدفن جاز-(٣)

کشف الغطاء[میں ہے]: فاتحہ و دعاء برائے میت پیش از دُن درست است و ہمیں است روایت معمولہ کذافی خلاصة الفقه۔ ( )

زادالاً خرت من ب: بعدازسلام بخوائد: اللهم لا تحرمنا اجرى ولا تفتنا

ا ـ (الف) جامع الترفدي، كتاب البمتائز، حديث: ١٠٢٨، دارالفكر، بيروت: (ب) سنن ابي داؤد، كتاب البمنائز، حديث: ٣١٩٨، دارالفكر، بيروت: (ج) سنن ابن ماجه، كتاب البمنائز حديث: ٩٨ ١٢، دارالفكر، بيروت ـ ٢ ـ اصغة اللمعات شرح مشكوم، ١٨٩، شقى تولك وربكعنو ـ

ار استفاده معان مراسط موان سود. استر مراسد دستیاب نه به و کل (طفیل احد مصبای عفی عند)

٣ - اللاش بسيارك باوجود كتاب مشف الغطاء وستياب شاوكل

بعدة واغفرلنا وله-(١)

بحرزخار [مل م]: چول از نماز جنازه فارغ شود این دعاء بخواند: اللهمد لاتحرمنا اجرال-الخ-(۲)

نهرالفائق شرح كزالدقائق من ب: ويقول بعد صلوة الجنازة: اللهمر لا تعرمنا اجراولا تفتنا-الخ-(")

مرقومہ بالا کتابیں اور دلیلیں حفیہ کے نز ویک معتبر ہیں یانہیں اوران کا خلاصہ کیا ہے۔ سلیس اردومیں بیان فرمادیں۔

جواب:-

(۱) حضرت شیخ رحة الدملي بطريق احتمال لكه رب بين اوراحتمال كے ہوتے ہوئے استدلال نہيں ہوسكتا ہے۔ مشہور كليہ بنا اخاجاء الاحتمال بطل الاستدلال -(۲) اس كتاب كے مؤلف كى جمھے تحقیق نہيں ہے اور مضمون اس كا جو آپ نقل فرمارہ بيں

(۲) اس کتاب کے مؤلف کی جھے تھیں نہیں ہے اور مضمون اس کا جوآپ نقل فرمارہ ہیں وہ سے ہے اور مضمون اس کا جوآپ نقل فرمارہ ہیں وہ سے وہ سے ہوا در مطلب میں ہے کہ فاتحہ یعنی آیات قرآن پڑھنے میں رفع یدین کرے کیونکہ دعامیں ساتھ دعا کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خووقرآن پڑھنے میں رفع یدین سنت ہے اور قرآن پڑھنے میں رفع یدین ثابت نہیں۔

(۳)و(۴)و(۵)و(۲) کے مضمون سے مجھے اتفاق ہے۔ لیعنی دعابعد صلوۃ جنازہ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ احمد حسن از: تھانہ بھون ۲۲ رمحرم ۱۳۳۷ ھے۔ بنازہ کو بہتر سمجھتا ہوں۔احمد حسن از: تھانہ بھون ۲۲ رمحرم ۱۳۳۷ ھے۔ بامر حضرت مولا نااشر ف علی تھانوی صاحب۔

\*\*

ارزا والآخرى ، يركناب دستياب نديونكي ر

٣ يجرز خار ريد كمّاب بجي دستياب ند بوكل \_ (طفيل احد مصباحي عفي عند)

<sup>&</sup>quot;فعر الفائق شرح كنز الدقائق وا / ٩٣٠ ساوكتاب الصلوة ووار الكتب العلميد وبيروت.

جب مخالفوں سے بچھ نہ بن پڑاور دعاء بعد نماز جنازہ کوممنوع نہ ثابت کر سکے تو وہا بیوں کی طرح اجتماع وغیرہ کی بیکار قیدلگا کرامرحق کی مخالفت کرنے گئے۔ چنانچہ دیو بند سے ای مضمون کا فتوکی آیا اس کو حضرات علائے کرام المل سنت وامت برکاتہم نے روفر ما دیا جو ہدیئہ ناظرین ہے۔

سوال:-

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی میت پر وفن ہونے سے پہلے بل ازنماز وبعداز نماز سور ہالحمد وقل ہواللہ یادیگر آیات پڑھی جا ہیں اور میت کو واب پہنچا دیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت ما تکیں۔اس طرح پر کہایک شخص دعا کے کلمات کو ذکر کرے اور دوسرے آ دمی آ مین کہیں۔اگر جائز ہے تو حدیث شریف سے شبوت ہو۔اگر مما نعت ہے تو حضورا کرم نبی سالٹھ آئی کہ قول ہونا چاہیے کہ نہ ہوت میں ان کا ذکر نہیں ہے اور امام کے اجتہاد سے بتلا دیا جائے کہ امام نے اس پر ممانعت کا فتو کی دیا ہے جواب نہ دیا جائے کہ امام نے اس پر ممانعت کا فتو کی دیا ہے جواب نہ دیا جائے کہ امام نے اس پر ممانعت کا فتو کی دیا ہے جواب نہ دیا جائے کہ امام نے اس پر ممانعت کا فتو کی دیا ہے جواب نہ دیا جائے کہ دیا تو جروا۔

الجواب:-

من احدث في أمر تاهذا ماليس منه فهورد-(١)

یمل بدعت ہے۔ اور ثابت نہ ہوناکسی تعلق کا آنحضرت ملائی اورسلف صالحین سے دلیل اس فعل کے کروہ و بدعت ہونے کی ہے۔ فقط۔ والله تعالی اعلمہ۔
کتبه: عزیز الرحمٰن عنی عنہ

مفتى مدرسه ويوبند

ارمشكوة شريف، كمّاب الايمان معديث: ٠ ١٥ ممرم : ٥ ماكمكتب الاسلامي بيروت \_

ردجواب ديوبند از دېلي

اس قسم کے دعا کی ممانعت حدیث سے ثابت نہیں ۔ پس دعاا پنی اصل پرمطلقا امر مندوب اور فعل مرغوب ہے۔ اجماع اورافتر اق سے قطع نظر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کو اصل دعا ہیں کچھ دخل نہیں ہے۔ پس دعااس ہمیت پر جیسے کہ حدیث سے ثابت نہیں ویسے ہی حدیث سے ممانعت بھی نہیں۔ زیادہ تحقیق کے واسطے عربی عبارت دیکھو:

فالدعاء بهذه الهيئة كما هو ليس بثابت بالاحاديث كذلك ليس معنفي من الاحاديث. فالدعاء مطلقاً امرٌ مندوب و فعلٌ مرغوبٌ مع قطع النظر عن ضرورة الافتراق والاجتماع اعنى مرتبة لا بشرط شئى. واما بالنظر الى الافتراق والاجتماع اعنى مرتبة بشرط شيئ و مرتبة بشرط لا شيئ فالضرورة مسلوبة عن تينيك المرتبتين. فالدعاء في مرتبة لا بشرط شيئ امر مستحسن ومددوب كيف لا وقد قال الله: ادعوار بكم تضرعا وخفية -(ا)

وقال رسول الله على: الدعاء فخ العبادة - (٢)

وان وجد فن المطلق في ضمن فرد من هذات الفردين اذالكلي لا محالة توجد في ضمن الا فراد فالدعاء بهذا لاعتبار ليس بداخل تحت النفي هكذا ينبغي ان يتحقق المقامر فأنه من مزال الاقدام من العلماء العظام -

پس جو صدیث کرسوال مذکور کے جواب میں نقل کی گئی وہ مناسب مقام نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اصل میں ہرایک شے مباح ہے جتن چیزیں شارع مل ﷺ نے حرام یا مکروہ یا ناجا ئز کمیں وہ ناجائز۔ باقی سب درست بشرط سے کہ خالی عن الواب نہ ہوں۔

حررہ محمد عبدالمنان (مہر) مدرس مدرسہ فتح پوری، دہلی۔

ھذالجواب صبیح ہل اصبح مجمہ پردل، مدرس مدرسہ نعمائیے، وہلی۔ جو کچھ مولوی عبدالمنان صاحب نے تحریر فرما یا نہایت سجح ہے، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ زندہ مسلمانوں کی وعاو خیرات مردہ مسلمانوں کے حق میں نافع ہے۔ پس جس

ارقرآن مجيد، سورة الاعراف، آيت: ٥٥، ياره: ٨\_

٢ مشكلة قاشريف، كمناب الدعوات معديث: ١٥١ ٣٢٣م من: ٢٩٣٠ ماكتنب الاسلامي بيروت.

احب الاعمال الى الله ادومها وان قل (۲) يہاں سے بياصل بھى روہوگئ جوبعض حضرات نے تھہرار كھى ہے كہ برفعل مباح بلكہ حسن بھى مدادمت و ملازمت سے حرام اور بدعت ہوجا تا ہے۔ بہر حال اس طریقۂ ندکور میں كوئی خرابی نہیں۔ البتہ اس كے ساتھ بيعقيدہ ندكر لينا چاہيے كہ اس ہيئت خاصہ كے ساتھ دعامامور من الشارع سانھ آئيلئے ہے كہ الي صورت بيں بيمل بدعت منكرہ تھہرے گا۔ فقط۔

والله اعلمه بألصواب-حرره محمظهرالله غفرله، امام مسجد فتح پوری دالی -مهر الجواب صعیح: محمد کرامت الله عفاعنه مفتی دواعظ، دالی -الجواب صعیح: عبدالحنان عفی عنه، مدرس مدرسه نعمانیه، دالی -

\*\*

ار قاوی عالم گیری، ا/ ۱۵۷ ، کتاب الصلوة مباب البنائز ، نورانی کتب خانه ، پیثاور (پاکتان) \_ ۲ فیض القدیر ، شرح جامع الصغیره از ۲۱۵ ، حدیث : ۱۹۷ ، دارالکتب العلمیه ، بیروت \_

## ديوبند

سوال:

بعد نماز جنازه قبل فن چند مصليون كاليصال واب كے ليے سورة فاتحدايك باراور سورة اخلاص تين بارآ بسته آواز سے پڑھنا اورامام جنازه ياكوئى نيك آوى كا دونوں باتھا تھا كرفتھر دعاكرنا اس طرح سے كرد (اللهم اجعل وواب هذا الى دوحه اللهم اغفرله وارحمه واسكنه فى الجنة اللهم لاتحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة و اغفرله واد حمت ایارحم الواحمین) بيايسال وابشرعاً درست ميانيس؟ اور ميت كواس سے فاكره بوگا يانيس؟ بينواتوجروا۔

الجواب:

اس میں کچھ ترج نہیں ہے لیکن اس کورسم کرلینا اور التزام کرلینامثل واجبات کے اس کو بیت ہوئے۔ اس کو بدعت بناوے گا۔ کہا صدح به الفقهاء - فقط-والله تعالیٰ اعلمہ - کتب ہے: عزیز الرحمٰن عفی عنہ مفتی وار العلوم ویو بند، ۲۱ رذی الحجہ ۱۳۳۵ ہے۔

الجواب صعيح :شبيراحم عفاالله عند

الجواب صعيح : فقيرامغرسين عفي عنه-

الجواب صيح: فاكسارسراج احدرشيدى كان اللداد

الجواب صحیح: محمدانورعفااللہ عنہ ،غرض کہ ماثور دمتوارث نہیں کوئی بلاتدا گی اس طرح سے کرے کہ تشریع کے ساتھ ملتبس نہ ہوتو جائز ہے۔

\*\*

# ردجواب ديوبندازاله آباد

( للخص) الجواب وهو الموفق للصواب

بعد نماز جنازہ قبل فن ایصال ثواب اور دعا کرنا ظاہر مذہب کے خلاف ہے اور ظاہر مذہب یہی ہے کہ بعد سلام کے دعائہ کر لے لیکن بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کو بھی لکھا ہے اوراس میں کچھ حرج نہیں ہے ، دعا کر سکتے ہیں۔

دعاً کرنے اور ایصال ثواب میں پچھ مضا گفتہ ہیں۔ ہاتی کسی امر کے التزام سے وہ امر واجب نہیں ہوتا، اگرچہ بدعت حسنہ ہوسکتا ہے، [لیکن] بدعت سیئے ہرگز نہیں ہوگ۔ والله تعالیٰ اعلمہ وعلمه اتبد واحکمہ۔

> فقط-حرره الراجى رحمة ربدالقوى ابوالحسن محمداميرحسن البهارى عفاعندالبارى مفتى المدرسة السجانيه الأآباو-الجواب حصيح: مجمدعبدا لكافى عني عنه ،خطيب جامع مسجد ، الأآباد-

#### لابور

(از: دارالا فآء نعمانيه بندلا بور) سوال:

عن امر سلمة قالت قال رسول الله الله الاحضر تمر الميت فقولو اخير افأن الملئكة يؤمنون على ما تقولون - (١)

عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كان على رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الإرض فرفع رأسه فقال: استعينوا بألله من عذاب القبر مرتين او ثلغاً -الخ-(٢)

احادیث بالاسے دعائے خیر کرنا یا پناہ ما تکنا قبل فن ثابت ہوتا ہے مانہیں؟ اگر ہوتا

ار مشكوة شريف، كمّاب البمّائز ، حديث: ١٢١٤ ، ص: ٥٠٨ ، المكتب الاسلامي ، يروت. المشكوة شريف، كمّاب البمائز ، حديث: • ١٢٣ ، ص: ١٥٣ ، المكتب الاسلامي ، يروت.

بيتوفروأفروأ ثابت موتاب ماجمعاً ؟ بينواتوجروا\_

الجواب: حدیثین مسطورین ہردوا مرکی محتل ہیں قبل دنن اجتماعاً دعا کریں یا فردا فرداً۔ نوراكحن، ناظم العلوم ٢ رماه شعبان ٢ ساسا ه انجمن نعمانيه مند، لا مور

جھوپال حدیث اول میں شخصیص دعایا پناہ ما تگنے کے نبیں بلکہ حضور میت کے وقت قول خیر کا ارشاد ہے۔ حدیث ثانی میں جس وقت ارشاد استعاذہ ہوا ہے وہ وقت لحد کی تیاری کے قبل کا بتایا گیا ہے نہ کر تقییدای وقت کے استعاذہ کے لیے۔ پس بنتمیل اس حدیث کے بل وبعد دنن کے وقت استعاذہ کا ہے۔ لینی دونوں وقت استعاذہ خلاف اس کے نہیں۔ اور قول خیرو استعاذه سب کاایک وقت میں بھی ہوسکتا ہے، اور جدا جدااو قات میں بھی۔

الاجادي الاول ١٣٣٧ هـ محريجي عفاالله عنه مفتى بحويال-

ازعدالت تشرع شريف،صدررياست اسلام، تونك\_رجسرد: 60: احادیث مندرجبُسوال سے دعا کرنا یا بناہ مانگناقبل فن بیشک ثابت ہے۔خواہ فروآ موياجمعاً \_اگرچ خطاب جماعت كوب \_والله اعلم \_مورخد ١ اجمادى الاول ٢٠ ١٣١١هـ مواجيرود سخطمفتيان كرام عدالت شرع شريف مصدررياست اسلام الونك خادم شرع جليل الرحن عفي عنه\_(مهر) خادم شرع: سيداحم تجتبي عنيه ـ (مهر) عبدالرحيم عفي عنه-(مبر)

دلائلسنیتفاتحه و دعاقبل جنازه وبعد جنازه قبل دفن وبعد دفن بر چبل قدم

معاسمائے کتب ومصنفین ومصدقین

بسم الثدارحن الرحيم

آيت شريف، -أجيب كَعُوقَ اللَّه عِ إِذَا دَعَانِ. (١)

ترجمہ: میں قبول کر تا ہوں دعا کرنے والے کی دعا گوجب دعا کرے میری سرکار میں۔

اس (إذًا دَعَانِ) كِتحت مِن دعاء بل جنازه بعد جنازه وغيره داخل بــ

آيت شريف: - وَاسْتَغْفِرُ لِنَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِدِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ (١)

ترجمہ:مغفرت طلب كردائي ليے ادرسارے مسلمان مردد عورت كے ليے۔

اس میں بھی ہروفت وعا کرنے کی اجازت ہے۔

بخارى شريف بسطلاتي فيض الباري اورمرقاة [مس ہے كه]:

حضرت عمر الله کے جنازہ کو گھیر کر صحابة کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین نے دعاء کی

ہے۔(دیکھودوسرااستقا)

مانعتین کے قول سے توسب صحابہ نعوذ بااللہ برعتی ٹھرے۔

مسلم شریف کی شرح بعنی شرح مسلم امام تو وی رساله میں عبدالرحل بن عوف علیہ کی صدیث کی شرح مسلم ایا ای علیدید بعد الصلوة حفظته - یعنی نماز (جنازه) کے بعد آپ سال الفیلیم کی اور میں (عبدالرحن) نے حفظ کرلی - (کذا فی دیا حدن العابداین)

ایشا: رسول الله مال الله مال وفات ظاہری کی صدیث میں فرمایا گیا: وانما کان الداس یدخلون ارسالایدعون و بعصفرون -

ارقرآن مجيد، سور بالبقرة ، آيت: ١٨١، پ: ٢ ـ

اً قرآن مجيد مورة الحمد ، آيت : ١٩ ، ب: ٢٦ ـ

اینا: ابوسلم بی کمیت پر حفرت من این نے یہ دعا ک: اللهم اغفر لابی سلمة ؛ اوراس کی شرح میں امام نووی نے فرمایا: فیه استحباب الدعاء للمیت عدل موته و لا هله و فریته بأمور الآخرة والدنیا۔

خلاصہ: اس حدیث بیں بتایا گیا ہے کہ وفت موت مردہ اور اس کے اہل وعیال و خاندان کے لیے دین ودنیا کی معلائی کی دعا کرنی مستحب ہے۔

بحر الاسرار میں ہے: حضرت سلی اللہ ایسے اعرابی کے لیے قبل وفن وعاکی ہے۔ (کذا فی بلجة الاسرار)

جذب القلوب ميں ہے: حضرت سال اللہ اللہ نے بی بی خد يجه رفاته كی نعش مبارك پر عمل وفن دعاكى ہے۔

كفاريش ب:

روى ان رجلا فعل هكن ابعد الصلاة فراة رسول الله الشفال ادع فقد استحسالك-

خلاصہ: مروی ہے کدایک مخص نے نماز کے بعد ایسانی کیا جس کوحضور اقدس سا اللہ اللہ نے ملاحظہ فرمالیا اور ارشاد فرمایا: دعاء کروکہ تمہاری دعام قبول ہوگئ۔

عناريمس ہے:

روى ان رسول الله ﷺ رأى رجل فعل هكن ابعن الفراغ من الصلاة فقال ﷺ: أدع فقد استجيب لك -

خلاصہ: روایت ہے کہ سیدعالم سلافلیل نے ایک شخص کونماز جنازہ کے بعدایسا ہی کرتے و یکھاتوارشا دفر مایا کہ دعاماتگو کیونکہ تمہاری دعامتبول فرمالی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے حاشیہ پرشرح مفتاح الحاجة [ میں مرقوم ہے]:

قال دسول الله ﷺ اقرؤائيس على موتاكه -فرمايارسول الشمانية الله الله عندالية عردول يرئيس پرسو (يهال بهي قبل وفن قرآن

پڑھنانکاتا ہے۔)

اعانة الطالبين [ميس ہے]:

وقدنص الشافعى والاصحاب على ندب قرأة ماتيسىر عند الميت والدعاء عقبها اى لانه حين ثدن ادجى للاجابة ولان الميت تداله بركة القرأة -غلاصه: امام شافعى اوران كامحاب مضوص به كه جتنا بوسكة تلاوت قرآن پاك كرنا اوراس كے بعد عاكرنا ميت كے پاس مستحب ب- اس ليے كه اس طرح وعاك قبول بوجانے كى زيادہ اميد ب- اور پھريد كميت كواس طرح كرنے ميں بركت تلاوت حاصل بوتى ب-

شای میں ہے:

وصول القرأة للبيت اذا كأنت بحصرته اودعى له عقبها ولو غائباً لان محل القرأة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها ارجى للقبول-

لیعنی ثابت ہے پہنچنا تواب قر اُت کا میت کوجب میت کے سامنے قر اُت ہو یاا گر سامنے نہ ہواورمیت غائب ہو۔(یہال بھی میت کے سامنے قر اُت ثابت۔) جوہرہ نیرہ وعالمگیری[میں ہے]:

ويستحبان يعلم حيرانه واصدقاء لاعرته حتى يؤدوا حقه بالصلوة عليه والدعاء له-

ظلاصہ: مرنے والے کی موت کی خبر پڑوسیوں اور دوستوں کو پہنچانا تا کہ سب لوگ اس کاحق اوا کریں نماز پڑھ کراور دعا کر کے [کہ یہ] مستحب ہے۔ مظاہر حق ترجمہ اشعۃ اللمعات[میں ہے]:

وعن ابن عباس ان النبي على الجنازة بفاتحة اللكتاب رواة الترمذي وابوداؤدوابن ماجة - (')

اور روایت ہے ابن عباس ﷺ سے بیک نبی سال اللہ نے پڑھی جنازے پر سور ہ فاتحہ۔ روایت کیااس کوتر ندی اور ابوداؤ داور ابن ماجہ نے۔

ف: یعنی سورہ فاتح نماز جنازہ میں پڑھی جیسا کہ صدیث ابن عباس ﷺ میں گذرا۔ یا جنازے پر بعد نماز کے یا پہلے نماز کے بقصد تبرک پڑھی ہو۔ واللہ اعلمہ۔

ارجامع الترغري، تماب الجنائز معديث: ١٠١٠/١٥ معية المكنز الاسلاي، قابرور

# مشكوة [شريف كى حديث ہے]:

وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الا نصار فا نتهينا الى القبر ولها يلحد فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كان على رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعيد ذو ابالله من عن اب القبر مرتين او ثلثاً - الخرا)

حضرت براء بن عازب الله سے روایت ہے کہ ہم حضور سید عالم مل فالی الی تم معیت میں انصار کے ایک فخص کے جنازے میں شریک ہوئے ، پس ہم لوگ اس کی قبر کے پاس پہنچ ، ہنوز اسے ونن نہیں کیا گیا تھا۔ ہم لوگ حضور مل فیا پہنچ ، ہنوز اسے ونن نہیں کیا گیا تھا۔ ہم لوگ حضور مل فیا پہنچ اور دار کیں با کیں ندد کھتے ہے ہمارے سروں پر پرندے بیٹے ہوں یعنی سر جمکا کر چیکے بیٹے اور دو کی با کیں ندد کھتے ہے اور حضرت کے ہاتھ میں ایک کٹڑی تھی کہ کریدتے ہے اور خط کھنچ ہے تھے ذمین میں ۔[بعد ادر اس اللہ ایک کٹڑی تھی کہ کرید ہے تھے اور خط کھنچ ہے تھے ذمین میں ۔[بعد ازاں] آپ مل فیا پیز ہے اپنا سر مبارک اٹھا یا اور فرما یا: پناہ ما گوساتھ اللہ کے عذاب قبر سے ، دوبار فرما یا یا تین بار۔ الح۔

فتح القديراورشرح وقابيكا اردوتر جمه نور البدايية مطبع رزاتى ، كان پورس : 158 [يس ہے]:

حداثتي همد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة حداثتي عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن الى بكر قال لماالتقى الناس بموته جلس رسول الله على المدير و كشف له مأبينه وبين الشام فهو ينظر الى معركهم فقال عليه السلام اخذا الرأية زيد بن حارثة فمعنى حتى استشهد وصلى عليه ودعالة وقال استغفروا الله دخل الجنة وهو يسمى ثمر اخذ الرأية جعفر بن ابى طالب فمعى حق استشهد فصليعليه ودعاله وقال استغفرواله دخل الجنة وهو يسمى ثمر اخد الرأية جعفر بن ابى طالب فمعى حق استشهد فصليعليه ودعاله وقال استغفرواله دخل الجنة وهويطير فيها بجنا حين حيث شاء-

لین بیٹے حفرت سلائلی کے منبر پراورظاہر ہواان کوشام تک اور دیکھتے تنے ان کی الزائی کی جگہ کو پھر فرمایا: آپ نے لیانشان (حجنڈا) کوزید بن حارثہ نے اورگز رے اور شہید

اره تكلوة شريف، كماب البمتائز بمن: ٥١٢، مديث: • ١٧٣ ، المكتب الاسلامي، بيروت.

ہوئے ، اور نماز پڑھی ان پر حضرت سال فی آپنے نے ، اور دعاء کی ان کے واسطے اور کہا کہ بخشش مانگواللہ سے ان کے لیے داخل ہوئے جنت میں اور وہ دوڑتے ہیں جنت میں ۔ پھر لیا نشان کو جعفر بن افی طالب بھی نے اور گذرے اور شہید ہوئے ، پھر نماز پڑھی ان پر ، دعا کی ان کے واسطے اور کہا کہ بخشش مانگواللہ سے ان کے لیے اور داخل ہوئے وہ جنت میں اور اڑتے ہیں جنت میں ساتھ دونوں بازوں کے جہاں چاہتے ہیں۔

ان دونوں جنازوں کی نماز اور دعائے بعد آپ نے فرمایا کہ بخشش ما نگواللہ سے ان لہ

مثارق الانوار، حديث فمرا ٩٥ رمين ب:

عن امر سلبة اذ احضر تمر البيت فقولوا خيراً فأن البلثكة يؤمنون على ماتقولون - (١)

مسلم میں حضرت ام سلمہ واٹی سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب تم مردے کے پاس جمع ہوتواس کے حق میں نیک بات بولا کرواس واسطے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جوتم کہتے ہو۔

ف: لینی جب آ دمی مرگیا تواس ونت فرشتے موجود ہوتے ہیں ہمہارے قول پر آمین کہتے ہیں تواس کے حق میں نیک بات بولو[ادراس کے لیے] دعا کرو۔

معلوم ہوا کہمردے کی خوبیاں ذکر کرنا اوراس کے واسطے دعا کرنامستخب ہے،اس کے بدکا موں کا ذکر کرنانہ چاہیے۔

(اس حدیث ہے قبل نماز جنازہ وبعد نماز جنازہ میت کے لیے دعا کرنا فرداُ فرداُ ہو یاجمعاُ سب کچھٹابت ہے۔)

العِناً: حديث نمبر: ٢٢٠ كِتحت ب:

ابوسلمه ابوسلمه المحضرت امسلمه والفي المحمد على البوسلمة المحمد المحدد المحدد

ار فقیر کو لائبریری پی مشارق الانوار نبل سکی رالبنزید مدیث مشکو ۴ شریف، کتاب البخائز، ا / ۳۵۴، مدیث ۱۲۱، مطبوعه دارافکر، بیروت پی موجود بر طفیل احد معباحی)

جواز الدعاءلليوتى: مصنفه مولانا مولوى حاجى محدا كبرصاحب، متوطن بصير پور، صلع نظمرى سلمه الله تعالى مطبوعه دبلى من 1 [مين مرقوم ہے]:

وعن المستظلل بن حصين رحمة الله ان عليا شصل على جدازة بعد مأصلى على المستظلل بن حصين رحمة الله ان عليا المان على الم

خلاصہ: مولی علی ﷺ نے نماز جنازہ دو آبارہ ایک ہی میت پر پردھی (عندالاحناف بید دسری نماز دعائقی بنماز ہی نتھی )۔

ايناً: ولا يجوز الفاتحة قبل الجنازة عند الشافعي رحمة الله عليه وعنداني حنيفة رحمه الله عليه يجوز وكلهم رجعوا الى قول أبي حنيفة رحمه الله كذا في الفصول-

فلاصد: قبل جنازه فاتحد پڑھنا اہام شافعی نا جائز فرماتے ہے مگر اہام اعظم جائز فرماتے سے مگر اہام اعظم جائز فرماتے سے آخرسب نے قول اہام اعظم ابوصنیفہ کی طرف رجوع فرمایا اور جواز کا فتویٰ دیا۔

الينا: وقراءة الفاتعة والدعاء للميت قبل الدفن يجوز اتفاقاً شموني، مجوعة النتاوي:

خلاصہ: قبل فن کے سورہ فاتحد کی حلاوت اور میت کے لیے دعا بالا تفاق جائز ہے۔ ایشاً: پیجوز الدعاء والفاتحة وغیر هما قبل دفن المیت -خلاصہ: دعا فاتحہ وغیر ہاقبل فن میت کے جائز ہے۔

اليناً:وان اباً حنيفة لمامات فتتم عليه سبعين الفا قبل الدفن جامع الروات-

من المسترار معظم البوطنية الله كوفات كے بعد قبل فن ستر ہزار ختم پڑھے گئے۔
البینا: پس ثابت ہوا كہ بعد جناز ہ قبل از فن دعا ما نگنا قرآن بخشامیت كے واسطے
جائز ہے۔ اور جوبعض صاحب فرماتے ہیں كہ نماز جناز ہ خود دعا ہے پھراس كے بعد دعاكى كيا
ضرورت قلداً [ہم نے كہا] تسليم كيا كہ جناز ہ كی نماز دعا ہے كيكن دعا بعد دعا كے كرابة يا نا
جائز ہونے كاكيا ثبوت۔ اور عدم ضرورت مستزم كرابة كونيں۔ ہم كہ سكتے ہیں كہ نماز جناز ہ

نمازے كما فى الكتب اور بعد برنمازك وعام كما فى الاحاديث و بعد جنازه كم بى دعاجات \_

بہت می کتب میں ہے کہ حضرت امیر حمزہ ﷺ کا چند بار جنازہ پڑھا گیا اول نماز جنازہ کونماز کہوخواہ دعا ببر حال دعا بعد دعا جائز یا بعد نماز جنازہ دعا جائز بیرحدیث مشہور ہے۔ (پھراسی صفحہ میں ہے) پس جب دعا قبل از سلام کوہم مکروہ اور بدعت قبیحہ نہیں کہہ

سکتے با وجود مخالفت طاہر مذہب کے تو دعابعدا زسلام کوس طرح مگروہ یا بدعت کہیں واسطے قول خاند ساز کے کہ دعا بعدد عالی کیا ضرورت ہے۔

الینیا (من:6): خلاصہ بیر کہ کہا شامی وغیرہ نے تعزیۃ دعاہے واسطے میت واہل میت کے اور بیوعاسنت ہے قبل از ون مصلاً بعد نماز جنازہ ہو یا منفصلاً نز دیک حنفیہ کے۔ اور نز دیک شافعیہ دھنہایہ کے بیوعاسنت ہے قبل از ون و بعدہ ۳ مرروز تک۔

(پھراسی صفحہ میں ہے): مسند خلال میں ہے کہ جب انصار کا کوئی آ دمی فوت ہوتا تو وہ اس کے واسطے قرآن ختم کرتے۔

صراط الاسلام وصراط النجات: مولاناغلام قادرصاحب،ص ٥ مهر پر ہے:

اورسلام كهدك يه پر سے زينا لا تزغ قلوبناً بعد اذه ويتنا- الخ اور سريان ميت كم موكر الحد سے مفلحون تك اور بائي آمن الرسول سے آخر سورہ تك پڑھے بعدہ ميت كو قبر ميں وفن كرے۔

تخفة المصلى: مولانا محد دائم الله مفتى صاحب من ٢٩ [مين م]: بعد سلام كرياره مرتبه قل هو الله احد يرده كرميت كوتواب بخشه-

نمازمترجم: مولانا ابوالبشير محرصالح صاحب ص ۸۵ [مين ہے]: مسئله: بعد تماز كرسب لوگ بين كرق شريف كرا و المحدثريف وس بار پڑھ كر قواب ميت كروح كو بخشيں -

مفتاح الصلوة: مولا تا فتح محمد بربان پوری صاحب، ص ۱۵ [پیس ہے]: مسئلہ: و چوں از نماز فارغ شوندمستحب است کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ وبقرہ تامفلحون طرف سرجنازہ خاتمہ بقرہ بعنی آمن الرسول طرف یا تھیں بخواند کہ درحدیث وارداست و در بعضے احادیث بعداز ذنن واقع شده مرود دنت كرميسر شود بجواز است \_

خلاصہ: نماز جنازہ سے فارغ ہوکرمیت کے سر ہانے سورة فاتحہ وسورة بقرہ یعنی آتم كومفلحون تك اوريا تحيل آمن الرسول آخر سوره تك قبل فن ميت يرزهنامستحب بير البعض حدیثوں میں بعد وفن یمی آیاہے، بہر حال دونوں وقت اجازت ہے۔

مجموعه خانی:مطبوعه لا مورص ۱۱۱ جلداول [میں ہے]:

وبعداز تكبير چبارم سلام هرود جانب بگويدودعاء بخواند وفتوي بري تول است \_ ترجمہ: چوتھی تلبیر کے بعد دونوں جانب سلام کے اور دعاکرے اس پرفتوی ہے۔

تعبيه الغافلين بص ٢٥ [ميس ٢]:

اچھاطریقہ تواب رسانی کا مروے کے حق میں یہ ہے کہ بل وفن کے جس قدر ہو سكے كلمه يا قرآن شريف يا درود يا كوئي سوره يزه كراس كا ثواب اس مردے كو بخشيں كه يبلي منزل کی ستیش میں کام آوے۔

فلاح دارین: مولانا مولوی محرعلی خان صاحب رام پوری من ۱۲ [س ہے]: بعدنماز جنازه جب مفیں منتشر ہوجا تھی توخفر دعائے مغفرت میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کرنی جائز ہے۔اور بعد نماز قیام صفوف کی حالت میں طویل دعانہ کرنی چاہیئے کہ میت کے فن کرنے میں تاخیر ہوگی حالا تکدان میں جلدی جاہیے۔

مصدقين كتاب مذكور

تشس العلمامفتي احرحسن صاحب جالندهري حافظ مولوي محمر فدااحرصاحب رام بورى مولوى محمر عبدالغفارخان صاحب رام يورى مولوى على جان صاحب رام بورى ـ مولوي محمرخان صاحب حيدرآ بادي مولوى خواجدا حمة قاورى صاحب مدرسددار الارشاد ورام يورب مولوي محمرعنايت اللدصاحب مولوي محمر يرول صاحب

مولوي محمرامانت اللدصاحب

مولوی مجرا کاز حسین صاحب، برا درخر دمولوی مجرار شاد حسین صاحب مرحوم منثی مجرا شاد مان صاحب مرحوم منثی مجرشید اعلی خان صاحب رام بوری -

ردوہا بیر معنف مولانا مولوی عجم الدین صاحب اسلام آبادی۔صفحہ: ۱۸ [ میں ہے]: بعد موت مسلم قبل فن اوجہتِ مغفرت وتخفیف عذابش خیرات وصدقات مال ممودن وختم قرآن مجید وہلیل خواندن شرعاً روا و درست است چنانچہ در لآلی فاخر ہفے تذکرة الآخرہ نوشتہ رسول خداسا شاکیا کم فرمودموت فزع است پس برائے میت قبل فن اوصد قد بد ہید

وانچازقرآن دادعيةوانيد بخوانيد وبرائ اوبخشيد

خلاصہ: مسلمان مردہ کی بخشش و تخفیف عذاب کے لیے قبل وفن خیرات وصد قات مال کرنا اور ختم قرآن مجید وکلمہ طبیبہ پڑھنا شرعاً جائز ودرست ہے۔لاکی فاخیر کا میں ہے کہ رسول مقبول مال خیر اور میں ایک موت پریشانی ہے۔لہذا نفع میت کے لیے قبل وفن صدقہ دو اور جنتا ہوسکے قرآن پڑھو۔وعا کرواورسب میت کو بخش دو۔

الیننا: دنیز درشرح برزخ مرقوم نموده تصدق وخواندن قرآن برمیت و دعاء درحق اقبل برداشتن جنازه و پیش از فن سبب نجات از اموال آخرت وعذاب قبراست \_

ظلاصہ: شرح برزخ میں فرمایا کہ صدقہ دینااور قرآن پڑھنااور وعامیت کے لیے جنازہ اٹھانے سے پہلے اور ڈن سے پہلے خوف آخرت وعذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔

#### مصدقين كتاب مذكور

جناب مولوي ولايت حسين صاحب، مدرس مدرسته عاليه كلكته

جناب مولوى مجديقويب صاحب سيرنت تدنت مدرس ، مدرسه جا تكام-جناب مولوي خليل الرحمان صاحب، مدرس مدرسه جا نگام -جناب مولوي عبدالودود صاحب، مدرس مدرسه جا تگام جناب مولوی سیدسیج الله صاحب مرز الوری -جناب مولا تابها والدين صاحب شامي نقشبندي جناب مولوي مفضل الرحمان صاحب ساحكنيه-جناب مولوي محمر يوسف صاحب قاضي اركاني \_ جناب سيدمولا ناخوا حرمي الدين صاحب بخاري\_ جناب مولوى امانت الله صاحب جناب مولوي اشرف على صاحب ، مدرس مدرسه جا تگام \_ جناب مولوى امين الحق صاحب فرياد آبادي \_ جناب مولوي عبدالعزيز صاحب مدارباري-جناب مولوي عبدالباقي صاحب مدار باري-جناب مولوي عبدالخالق صاحب عيسى يورى-جناب مولوي عرفان على صاحب ،خطيب بدرمقام \_ جناب مولوى وحافظ انوارعلى صاحب اسلام آباوى جناب مولوی وحافظ عبدالقا درصاحب بتفانهٔ اثهبر اری\_ جناب مولوی مقبول احمرصاحب مدارشای -جناب مولوى عبدالخالق صاحب مدارشاي-جناب مولوى البين الله صاحب مدارشايى -جناب مولوی ناظم احمرصاحب، تفانة الصهر اری\_ جناب مولوى عبدالبارى صاحب جناب مولوی محربز رهجم برصاحب جناب مولوي عبدالواسع صاحب، باشندهٔ جلدي \_

جناب مولوى عبدالصمدصاحب اركاني-جناب مولوي نورالدين صاحب جناب مولوى فيفن احمرصاحب جناب مولوی غلام مصطفے صاحب، باشتدهٔ آسیر۔ جناب مولوي خليل الرحمٰن صاحب\_ جناب مولوي منيرالدين صاحب بأكربيه جناب مولوي تفضّل على صاحب عيسى يورى \_ جناب مولوى اجابت الله صاحب جناب مولوى عبدالكريم صاحب جناب مولوي طوفان على صاحب جناب مولوى عبدالحي صاحب جناب مولوى ميرعبدالعمدصاحب جناب مولوي عبدالا حدصاحب جناب مولوى نذيراحمرصاحب جناب مولوی سیدمسعودعلی صاحب قاضی جون بوری-جناب مولوی سیدعبدالله صاحب جناب مولوي امير الدين صاحب جناب مولوی سیدمحمرخراسانی صاحب۔ جناب مولوي عبدالرحيم صاحب جناب مولوي عبدالكيم صاحب عيسى يوري-جناب مولوي محمر فيض الرحمان صاحب جناب مولوي وجدالدين صاحب جناب مولوى عبدالكيم صاحب جناب مولوى مقبول احمرصاحب

جناب مولوي عبدالكريم صاحب\_ جناب مولوي محرشفيع صاحب اركاني \_ جناب مولوي عبدالغفورصاحب بيثاوري\_ جناب مولوى اشرف على صاحب \_ جناب مولوي محربشيرالله صاحب جناب مولوی محمرالیاس صاحب پیثاوری۔ جناب مولوي عبدالباري صاحب شامي پوري-جناب مولوي عبدالواحدصاحب اسلام آبادي-جناب مولوي عبدالقادرصاحب تحيكري\_ جناب مولوى عبدالخالق صاحب سليم يورى-جناب مولوي ميال محمصاحب وينجاني -جناب مولوي عبدالجيد صاحب\_ جناب مولوی سیدر قیم الدین صاحب۔ جناب مولوي امجد على صاحب عيسى يورى -جناب مولوي افاض الله صاحب ديا تگي \_ جناب مولوی محمد اسعد الله صاحب عقماند ساحكم ديد جناب مولوي فيفل الرحمٰن صاحب متوطن گيره-جناب مولوى امين الله صاحب عقانه فكيم ي-جناب مولوى عبدالصمدصاحب، باشده حو بلي شهر-جناب مولوي عبدالقا ورصاحب، مدرس مدرسداسلاميد، رگون، باشنده چا نگام، وطن مالوف پهنهنگاه م جناب مولوى مفضل الرحن صاحب، ساكن چنوتى، تقاندسا مكنيه بنكع جا تكام-جناب مولوی ارشادعلی صاحب سندیجی -جناب مولوي محريحقوب صاحب سليم يوري\_ جناب مولوی ا کرم علی صاحب نظام پوری۔

جناب مولوی حشمت علی صاحب مدارشاہی۔ رضی الشرعیة [میں ہے]:

الدعاء عقب صلوة الجنازة فلا بأس-كذا في رضى الشرعية

نماز جنازہ کے بعددعا کرنا کچھ حرج نہیں ہے ایسانی رضی الشرعیة میں ہے۔ (مقول ارنوی) افادة الافہام [میں ہے]:

يجوز الدعاء عقب صلوة الجنازة كذافى افادة الافهام

نماز جنازہ کے بعد دعاجائز ہے، ایساہی افاوۃ الافہام میں ہے۔ (مقول ادنوی) نہر الفائق شرح کنز الدقائق [میں ہے]:

ويقول بعن صلوة الجنازة اللهم لاتحرمنا اجرة ولا تفتنا بعنة واغفرلنا وله اور كم بعد ممازة اللهم لا تحرمنا اجرة - الخ - (متول النوي) عرد فار إلى ب]:

چوں از نماز جنازہ فارغ شوداس دعاء بخواند: اللهد لا تحرمنا اجراح الخ جبنماز جنازہ سے فارغ ہوئے یہ دعا پڑھے: اللهد لا تحرمنا اجراح الخ جواہر افغیس شرح درہم اللیس: علام شمس الدین خراسانی، ص: ۱۳۲: وفی نافع

السلين[مين ہے]:

، رجل رفع یدیہ بدعاءالفاتحة للمیت قبل الدفن جاز۔ ترجمہ: کسی نے ہاتھ اٹھا کرقبل فن میت کے لیے دعا کی تو جا کڑ ہے۔

كشف الغطاء [ميس ]:

فاتحدودعا برائے میت پیش از فن درست است وہمیں است روایت معموله کذا فی خلاصة الفق \_

ترجمہ: فاتحداور وعامیت کے لیے دفن سے پہلے درست ہے یہی معمول بر یعنی مفتی ہے۔ ہے۔ ایسابی خلاصة الفقد میں ہے۔ (منول اداوی)

زادالآخرت[ميس ہے]:

وور يحرز خار كفته بعدسلام بخواندب: اللهم لا تحرمنا اجرى ولا تفتنا بعدى

واغفرلناوله بروأت-

ترجم : بعد سلام نماز جنازه ك كي : اللهم لا تعر منا اجر لاولا تفتدا بعد لا واغفرلناوله.

جواز الدعاء للبوق [ش ع]:

وعن انس صمر فوعاً عمل البركله نصف العبادة و الدعاء نصف

فأذا ارادالله بعبى غيرا اتنجى قلبه للدعاء ابن منيع

ترجمہ: سیدعالم مل اللہ اللہ علی مدیث اور سیدنا انس علیہ کی تحدیث ہے کہ سارے عمل نیک آدھی عبادت ہے اور صرف وعا آدھی عبادت ہے۔جب اللہ تعالی کسی بندے کی بہتری چاہتا ہے اس کے قلب کو دعا کی طرف متوجہ فرما تا ہے چونکہ بعد ہرنیک عمل نماز ، روزہ ، حج، طواف، قرآن، ونحو ہا کہ دعا ہے۔ اس بعد جنازہ کہ یہی جانے کیوں کھل نیک سے ناقص نہ رب\_اوراس واسط كر بعد جنازه دعانه مانكنا قاعده كليه- إن الله يغضب على من لا يستُل-الخ- يس داخل م-رواة الديلى عن ابى هريرة المرووعاً-

(پھردوسطرکے بعدہے):اور بعد جنازہ کے دعاما تگنے میں ہرگز کوئی خوف نہیں۔

قال سيمانه وما كان الله معلبهم وهم يستغفرون وعن السيا مرفوعاً لا تعجزوا عن الدعاء قائه لن يهلك مع الدعاء احدروالاحاكم و

مثله عن على مرفوعاً روالا ابن عساكر.

مدیث وآیت شریفہ میں جملہ جو تھم کرہ میں ہوتا ہے بعد نفی کے واقع ہے اس عام ہوا پس معنی بیرہوئے کہ (اللہ تعالٰی) استغفار اور دعا مانگنے والے کو کسی وجہ سے عذاب اور ہلاک نہیں کر بیگا خواہ استنففار اور دعاکسی وقت میں اورکسی حالت میں ہو۔ (پس جنازہ پر دعا ما تكني والاكس طرح كنهار يابد عني ودوزخي مو-)

طى الفراسخ [مس ہے]:

این عمر اس مروی ہے کہ انھوں نے تعزیت کی اساء کی ان کے بیٹے عبد اللہ بن زبیر الله کے بہال اورجسم ان کا سولی پر الکا ہوا تھا (اس حدیث سے بھی قبل وفن دعا ثابت\_)

مش الفقه [میں ہے]:

ماتم پری کرنا ہالا تفاق مستحب ہے۔امام ابوصنیفہ کے نز دیکے قبل ڈن سنت ہے بعد میں نہیں اورامام شافعی اوراحمہ کے نز دیکے قبل ڈن اور بعد تین دن تک سنت ہے۔ برنہیں افترامی سنت ہے۔

مانع البدعات[مين ہے]:

( مخالفین کی مانی ہوئی کتاب) ص: ۳۲ اور شیخ عبد الحق نے جامع بر کات میں لکھا

:4

کہ تعزیت دفن میت کے پہلے اور بعد دفن کے تین روز تک مستحب ہے۔ (اور ص: اسم میں ہے):

سوال: تعزیت میت میں جانا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے سور ہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تعزیت میت کے لیے جانا جائز ہے اور اس کے واسطے دعائے مغفرت کرنی مستحب اور ایسانی دعائے خیر اہل میت کے واسطے ہے۔

الحمد الله كرخ لين كرور في توقيل فن ميت كرواسط سورة قاتحه براهنا اوردونول بالحمد الله كرخ لين كروما كروما كرف كوما تركاب بروسين مولوى رشيدا حمد كنكورى كو ليجيد (١) و كرخير كربعد وما قبول موتى بياس كي اصل شرع سے ثابت برعت نبيس -

( کیانماز جنازه ذکرشر ہے اور لیجئے ) جلد: امس: ۷۹: بعد عبادت کے نماز ہویا ذکر روز قد

ہوا جابت کی تو تع ہے حدیث سے بی ثابت ہے۔ الخ (اوریمی کیجئے ایصال ثواب اور تہلیل قبل ذن کے لیے) جلد: ایم: ۲۷ مرایصال ثواب ہرروز درست اور موجب ثواب ہے کوئی وقت شرع سے موقت نہیں اور روز وفات یہی درست ہے اگر کسی دن کو ضروری نہ جانے۔

\*\*

ار قرآ و کی رشید میه جلدا چس: اار

#### تبليل

جلد: ۲، م: ۹۵، جس وقت میت پرجمع ہوتے ہیں اس کی جمہیز وتکفین کے واسط وہاں جولوگ کار دبار میں مشغول ہیں وہ اپنے کام میں رہیں اور باتی کلمہ پڑھے جائیں جس قدر ہوجائے اور باتی کواپنے گھر پڑھ دیں کوئی حاجت اجتماع کی بھی نہیں حدیث میں ایک جلسہ میں پڑھنایا جمع ہوکر پڑھنا تو ذکر نہیں ہوا۔ پڑھنا فرمایا ہے جس طرح ہوکر دیں۔

دونوں نے ایصال تواب بیل فین اور مولوی رشیدا حمد گنگوری دونوں مخالفین کے پیریس دونوں نے ایصال تواب بیل فین اور دعا بیل فین اور دعا بیل فین اجازت وے دی۔ الحمداللہ مخالفین کے دونوں پیر بھی اس مسلہ میں – برہا – والے مسلمانوں کے ساتھ ہیں بس اتی ہی اجازت ہارے لیے کافی ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ جمع ہوکر کرتا کہاں ثابت ہے تو ان ضد یوں کے لیے بھی بس ہے کہ ام سلمہ والتہ کی اور براء بن عازب کی کی حدیث اور آخص من ایس کے لیے بھی بس ہے کہ ام سلمہ والتہ کی کو بریان کا دور براء بن عازب کی کی حدیث اور آخص من ایس کے کہا مسلمہ والتہ کی کو میں تو میں کہیں کہ کہا کہ مسب بناہ ما گوئیں کہ کسی میں نام فلولو خیر لیمن تم سب نیاہ ما گوئیں خلون دسکا لا یہ دعوں وید ہو فون لیمن گروہ گروہ آتے تھے دعا کرتے تھے اور بھی حضرت ما انہائی کیا ہور حضرت عمر کی کو کم کر محابہ دعا کرتے تھے اور بھی کہیے۔

### اجتماعى دعاء كاثبوت

" فن ينة الاسرار" معنف علامه سيد محرحتى نازلى بمطبوعه معر، ص ١٣٩ ، فصل الايات والاحاديث الصحيحة الورادة فى خصائص الدعاء و فضائله (وفى رواية) البخارى و مسلم والترمذي والنسائي قال رسول الله عنه الدعاء مستجاب عدد اجتماع البسلمين -

مكارم الاخلاق: مصرى بص ٩٣:

عن ابي عبدالله صقال مامن رهطٍ اربعين رجلا اجتمعو افدعوا الله

عزوجل في امر الاستيجاب الله لهم فأن لم يكونوا اربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات فأن لم يكون نوا اربعة فواحد يدعواالله اربعين مرة وعنه الله عشر مرات فأن لم يكون نوا اربعة فواحد يدعواالله اربعين مرة وعنه الله كأن ابي الذاحربه امر جمع النساء والصبيان ثم دعا وامنوا وعنه عليه الصلؤة والسلام الداعي والمؤمن في الاجر شريكان

خلاصہ: مروی ہے ابوعبد اللہ اللہ ہے کہ کوئی چالیس آ دمیوں کی جماعت الی نہیں کہرب العزت کی سرکار میں دعا کریں لیکن اللہ تعالی اس کو قبول فرمالیتا ہے اور اگر چالیس آدمی نہ ہوں تو چار آدمی دس وس مرتبہ دعا کریں اور ایک ہی آدمی ہوتو چالیس مرتبہ دعا کریں۔ کرے۔

اورانہیں سے مردی ہے کہ میر سے والد ﷺ جب کوئی مشکل آپڑتی توعورتوں اور پچوں کو جمع کرتے خود دعا فرماتے میں پچوں کو جمع کرتے خود دعا فرماتے میں اور عشن کہتے اور حضورا قدس سانٹھ آپٹے فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں اجر میں شریک ہیں ( دعا کے لیے اجتماع اور ایک کا دعا کرنا سب کا آمین آمین کہنا اور دعا پر دعا کرنا سب با تیں عمارت مکارم الاخلاق سے ثابت ہیں۔)

اگریہ کیے کہ امام دعا کرے بیکہاں ہے توجواب اس کا بیہ ہے کہ مقاح الصلوٰۃ کی عبارت کو دیکھیں کہ (چوں از نماز فارغ شوند مستحب است کہ امام یاصالح دیگر۔الخ۔) اور کتاب ریاحین العابدین، جلد اول ،ص: ۲۲۳، میں ہے کہ اپنے صالحین سے دعا منگوایا کریں اور کتاب جواز الدعام، ۴ میں ہے:

ويستحب ان يحصر الميت الصالحون ليذكروة ويدعواله ولمن يخلفه فينتفع بذلك الميت ومن يصاببه ومن يخلفه -الله -

خلاصہ: صالحین کا میت کے پاس تذکیرودعا کے لیے جانا جس سے میت کو نقع پہنچے اور مصیبت زرگان ورثہ میت کو بھی مستحب ہے۔ (جبکہ صالحین سے دعا کرانا سنت ہوا تو پھر اسپنے امام سے بڑھ کرکون صالح ہوگا۔)



### چېل قدم پربعد دفن دعاء کرنا

جواز الدعاء ص: ۵، اور كما مجموعة الفتاوى ميں (معنفه مولانا جمال الدين معتبر كتاب ہے اور صاحب تفسير روح البيان وغيره نے بھى اس كتاب كا ذكر اپنى تفسير ميں كيا ہے۔):

یستحبان پر جع بعد الدفن اربعین قدم اثیر یعود ویدعوله-ترجمہ: بعد از دنن مقبرہ سے بقدر چہل قدم جاکر پر طرف مقبرہ کے متوجہ ہوکر دعا مانگنامستحب ہے۔

مسائل موتی : مطبوعہ کلکتہ ، ۱۲۷۱ء ، ص: ۳۳ ، حضرت ملافظ الیا ہے فرمایا کہ میت کے وفن کے پہلے قرآن مجیداور دعا تیں جس قدر پڑھ کراہے بخش سکو بخشواور صدقہ جس قدر دے سکو دو کیونکہ صدقہ دینااور کچھ پڑھ کے بخشا سب نجات مردے کا اور تخفیف عذاب قبر کا موتا ہے ، ۱۲۔

سبعان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد الله عبد العالمين -احقر محمد بن مافظ مسين واحد عرف سيا گلے خطيب مجر قبرستان ، نئ بستى ، مولمين -

## تشكر(ا)

میں صدق ول سے جناب سیٹھ موٹی حاجی ابراہیم وُبلی صاحب ،مرچنٹ رنگوں کا شکرگذار ہوں کہ جن کی مالی اعانت سے بیرسالہ چھپ کرشائع ہوا۔خداو تدکریم ان کواجرعظیم عطافر مائے۔آپٹن!

> حناكسار محسد بن حسانظ حسين واحد عسرف سيا گل خطيب مسحب دقب رسستان نئي بستى ، موسين ، لور برها

استسرفیداسلاکسدن و توکیشن دیدرآباد - دکن ههی

اراز:-ناشراول